



# 

| صفعانبر | عنوان                           | صفحهنمبر | عنوان                            |  |
|---------|---------------------------------|----------|----------------------------------|--|
| 31      | كبائر كے مرتكب كى بدحالى        | 12       | عرض نا شر                        |  |
| 32      | گناه <u>کھنے میں</u> انتظار     | 14       | پیش لفظ                          |  |
|         | گناه ظاہر کرنے والے کی معافی    | 16       | ع خ مِ مِ رَب                    |  |
| 33      | نہیں                            | 21       | 🛈 توبه کی حقیقت                  |  |
|         | دن کے نرشتے نرم ، رات کے<br>۔   | 23       | دينِ اسلام كاحسن                 |  |
| 34      | حمرم                            |          | الله تعالى كا عذاب والا نام كوكى |  |
| 35      | ندامت پر گناه معان              | 24       | نېيں                             |  |
| 35      | افسوس ہے گناہوں کی معافی        | 25       | اسلام کی تعلیم                   |  |
| 36      | خوف خدا کی وجہ سے معانی<br>مج   | 26       | انسانی بربادی کے تین اسباب       |  |
| 38      | معافی مانگیں بار بار            | 26       | (۱) حرام غذا                     |  |
| 39      | گناه نیکیوں میں تبدیل           | 26       | (۲) ناجنس کی صحبت                |  |
|         | گناہوں سے بیخے کا نصب           | 26       | (۳) گناه                         |  |
| 40      | العين ہو<br>سر                  | 28       | گناه ک سیای توبه سے صفائی        |  |
| 41      | الله سے رحمت کی امیدر تھیں      | 29       | گناه نیکیول کو کھاجا تاہے        |  |
|         | مسلمانوں کے گناہ کا بوجھ پیہودو | 29       | الله يمهات فاقرماني!!!           |  |
| 42      | انساری پر                       | · 30     | گناموں کی تین انشام              |  |

| صفحةنمبر | عنوان                                               | صفحهنمبر | عنوان                            |
|----------|-----------------------------------------------------|----------|----------------------------------|
| 56       | طويل العمر سيخصوص رعايت                             | 43       | توبيه سے گناہ کالعدم             |
| 54       | عالیس سال کی عمروالے کو نقیحت                       | 44       | الله تعالى بندے كى توبە كے نتظر  |
| 57       | تين غلطيال معاف                                     | 45       | الله کامحبوب                     |
| 58       | مرفوع القلم لوگ                                     |          | توبہ کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی |
| 58       | گناهگارون كاغفوررب                                  | 45       | خوشی                             |
| 59       | سعادت مندانسان<br>پر                                | 47       | نو جوانوں کی توبہ                |
|          | معذرت کی شرمندگی اٹھانے سے<br>پر                    | 48       | مخفی اورعلانیه گناموں کی توبہ    |
| 59       | بچیں                                                | 48       | قیامت کے دن بے خوف انسان         |
| 60       | استغفار کامعمول<br>                                 | 49       | تو به کی حد                      |
| 61       | توبه میں چھے چیزیں<br>سب میں میں ہے ۔               | 49       | نوبه میں ٹال مٹول کرنا           |
| 63       | ایک بادشاہ کی باندی کی توبہ<br>سے شدہ سے سیار کیست  | 50       | قبوليتِ توبه كاونت               |
| 64       | ایکشنرادے کی قابل رشک تو بہ<br>منصد میں میں مصارفیہ | 51       | توبة النصوح كياب                 |
| 71       | جنتیوں میں شامل ہونامشکل نہیں                       | 51       | توبه کی توفیق ہر بندے کوئیں ملتی |
| 72       | ىبىي سال بعدوالىسى<br>نەسى                          | 52       | صلوة التوبة                      |
| 73       | امیدکاچراغ جلتارہے<br>سام                           | 52       | روضهٔ اقدس پرتو به               |
| 73       | الله کی رحمت اثنی وسیع<br>سر                        | 53       | نؤبه كااجم مسئله                 |
| 75       | الله کی رحمت پرتو کل                                | 54       | وسعت رحمت خداوندي                |
| 76       | مناجات                                              | 55       | شرک کا وبال                      |
|          |                                                     |          |                                  |

| ص <b>ن</b> دانبر | عنوان                          | مفدانمبر | عنوان                               |
|------------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|
| 99               | دین کاعلم محفوظ ہے             | 79       | ا على على المحرام ك ليدوليذ يرجايات |
| 99               | مرادالبي محفوظ                 | 81       | قرآن پاک میں علم کی اہمیت           |
| 99               | قرآن محفوظ                     | 83       | احاديث مين طلب علم كي ابميت         |
| 100              | حديث محفوظ                     |          | حضرت مولا ناانورشاه کشمیری کی       |
|                  | علماء کا منصب صوفیا سے زیادہ   | 85       | علمى حرص                            |
| 100              | اہم ہے                         | 85       | علم بڑھانے کے دوراستے               |
| 101              | بِعْمَلِ عالم گدھے کی مانند    | 86       | تفقه فی الدین کیسے ملتاہے؟          |
|                  | علمائے کرام کے لیے رہنما       | 87       | حسنِ طلب                            |
| 103              | بدايات                         | 88       | علم کی گن اور گن                    |
| 103              | ا پی غلطی تنگیم نه کرنے کا مرض | 89       | محنت شرط ہے                         |
|                  | اپنے اخلاص کا امتحان کرتے      | 90       | توفیق علم کے لیے دوچیزیں            |
| 104              | ر بیں                          | 90       | (۱)ادب                              |
| 105              | سب سے کیسال تعلق رکھیں         | 91       | خدمت نے بخت لگایا                   |
| 106              | عوام کے تابع بن کرندر ہیں      | 93       | تکتے کی بات                         |
| 106              | اہلِ دنیا ہے مستغنی رہیں       | 94       | (۲) تفوای                           |
| 106              | غیر مقصود کے پیچھے نہ پڑی      | 94       | علم دومجاہدوں کے درمیان ہے          |
| 107              | نظاًفت كااہتمام ركھنا چاہيے    | 95       | باطنی علوم کے حامل                  |
|                  | نصلِ عظیم کی حفاظت کرنی        | 97       | جاننے اور ماننے میں فرق             |
| 108              | عا ہے                          | 98       | علم فرقان عطا کرتا ہے               |

| صفحهنمبر | عنوان أ                                             | مفعانبر | عنوان                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
|          | حضرت انورشاه کشمیری و شاکته کی                      |         | تمام شبهات کا جواب دینا                                     |
| 119      | شان علمی                                            | 108     | ضروری نہیں                                                  |
|          | حضرت رشیداحمه گنگو بی کی شانِ                       |         | ذاتی عوارض کی بنا پر امر                                    |
| 120      | علمی ریشاند<br>و مشالله                             | 109     | بالمعروف سے ندرکیں                                          |
|          | حضرت مولانا فضل الزحمن سنج                          |         | تحرير وتقرمير مين مهارت ہونی                                |
| 122      | مرادآ بادی میشاد کی علمی شان<br>سیس                 | 111     | <i>چاہ</i> ے                                                |
|          | مولا نارشیداحد کنگوہی میشاند کے                     | 111     | مال پدرال نہیں ٹیکانی چاہیے                                 |
| 124      | خلفا کی علمی خد مات                                 | ŀ       | علا کا فریناتے ہیں ، بتاتے ہیں                              |
| 126      | تر بیتی مجالس کا مقصد<br>به م                       | 1       | علما كوسلوك ميس مجامده كم كرنا برثتا                        |
| 126      | علما کی نظر میں مجد دین امت<br>ثیر میں مجدد میں امت |         | 4                                                           |
|          | حضرت شیخ الهند میسید کی                             |         | مضامین کو آسان بنا کر پیش                                   |
| 129      | با كمال شخصيت                                       | 114     | کریں ۔                                                      |
| 133      | آ تقوای کاخصوصی اہتبام<br>ن                         |         | مدارس میں اصلاحی بیانات                                     |
| 135      | تقوای کے معانی<br>سر سات                            | 114     | کرواتے رہیں                                                 |
| 135      | تقوای کی لغوی شخفیق<br>                             | 115     | اپنے او پر بخت دوسروں پرزم                                  |
| 136      | تقوای کی اصطلاحی تعریف<br>مصر میرون میرون است.      | 115     | علم کی نعمت پرالله کااحسان                                  |
|          | تقوی کے متعلق سلف صالحین                            |         | تین البیلی کتابیں                                           |
| 138      | ےاقوال<br>تقوی <i>کے ثمر</i> ات                     | 118     | علم میں کامل ہونامشکل ہے<br>علمائے دیو بند کا کم ل علم وعمل |
| 141      | تقوی کے تمرات                                       | 119     | علائے دیو بندکا کم ل علم وم ل                               |

| مفتانبر | عنوان                           | صفحانبر | عثوان                       |
|---------|---------------------------------|---------|-----------------------------|
|         | سلف صالحی کے تقوی کے            | 141     | ہرمشکل سے نجات              |
| 155     | واقعات                          | 142     | کشائشِ رزق                  |
|         | نبی علیہ المبتالی کی کھانے میں  | 142     | كامون مين آساني             |
| 155     | احتياط                          | 144     | عطائے بصیرت                 |
|         | حضرت ابو بكر صديق ولاتفؤ كا     | 144     | محبوبيت الهي                |
| 155     | تقوای                           | 144     | معيتِ الهي                  |
| 155     | حضرت عمر رفائقهٔ کا تقوای       | 145     | <i>רנ</i> ה א <i>יי ארב</i> |
|         | حضرت عمر بن عبد العزيز وماللة   | 145     | زيادت علم                   |
| 156     | كاتقواى                         | 146     | قبوليتِ اعمال               |
|         | حضرت قاسم بن محمد تعطیلة کا     | 146     | الله کی پشت بناہی           |
| 157     | تقوى                            | 146     | ایک سبق آموز حکایت          |
|         | حضرت عائشه صديقه وللنبئاكا      | 149     | تقوای کی اہمیت              |
| 157     | تقوى                            | 149     | قرآن میں تقوای کا پیغام     |
| 159     | سيده فاطمة الزهرا رافتي كاتفواى |         | متقی سب سے زیادہ سعادت      |
|         | امام اعظم ابو حنیفہ میشاللہ کے  | 150     | مند                         |
| 159     | تقوی کے واقعات<br>م             |         | متق سب سے زیادہ شرف         |
|         | علاء و مشائخ کے تقوی کے         | 151     | والے                        |
| 163     | واقعات                          | 152     | اولياء كامكالمه             |
| 166     | عورتو ب میں تقوای               | 154     | اولياء کی قدر مشترک         |
| أعصط    |                                 | لحصد    |                             |

| مفدهنمبر | عنوان عنوان                            | مفدانمبر | عنوان                           |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------------------|
| 188      | علامها بن حجر وهاللة                   | 169      | ا کابرعلائے دیوبند کے واقعات    |
| 188      | ا مام رازی عملیه<br>امام رازی وهزانلهٔ |          | مشائخ نقشبند کے تقوی کے         |
| 188      | شخ الالسلام عبداللدانصاري ومياللة      | 173      | واقعات                          |
|          | شيخ ابوالعباس عزالدين                  | 176      | ا پنامواز نه کریں               |
| 189      | الفاروقى وشاللة                        | 177      | آخرت کی سکیتگ مشین              |
| 189      | شيخ عبدالله وشاللة                     | 178      | آج ا پنامحاسپہ کرلیں            |
| 189      | ملاجيون وخاللة                         | 181      | کا علاکے لیے محبت صلحا کی اہمیت |
| 189      | امام غزالى تيشاللة                     | 183      | دونتين -                        |
| 190      | علامه شامی و خاللهٔ                    | 183      | علم کے ساتھے تزکیہ ضروری ہے     |
| 190      | ملانك م الدين ومثلثة                   | 184      | پہلے مشائخ دونوں نعمتوں کے      |
| 190      | مولا ناجامی وشالله                     | 184      | عامل <u>ت</u> ھے                |
| 190      | علامه سيدشريف جرجانى ومشاللة           | 185      | انحطاط کی وجہ                   |
| 191      | شیخ عبدالحق محدث دہلوی مُوشاللہ        | 185      | مشاهيرعلامشائخ كي صحبت مين      |
| 191      | قاضى ثناءالله پائى بتى وَعُرَاللَةِ    | 185      | أمام اعظم الوحنيفه وعيالة       |
| 192      | حضرت مولا ناعبدالحی ویژاند             | 186      | امام ما لك مونيا:               |
| 192      | دیگرعلائے دیو بند ہیں۔<br>م            | 186      | امام شافعی میشاد                |
| 192      | متعددمثائخ سے اخذِ فیض                 | 186      | ابوالعباس ابنِ شريح عيد         |
| 193      | صحبت کی تا ثیر                         | 187      | امام احد بن عنبل وخطلة          |
| 194      | دوست، دوست کے دین پر                   | 188      | ا مام ابوداؤود ومُشاهدة         |

| مفدانمبر | Ü                            | صفحهنمبر     | عنوان                               |
|----------|------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 208      | فرمان                        | 195          | نظر کا لگنابر حق ہے                 |
|          | حضرت شیخ محدث د ہلوی میں یہ  | 196          | عارفین کی نظر                       |
| 208      | كا فرمان                     | 197          | صحبت کے بغیر دین نہیں               |
| 209      | تنقيدى نظر محرومى كاسبب      | 199          | یمار کی رائے بھی بیمار ہوتی ہے      |
|          | محبت میں رہیں گرمحبت کے      | 199          | علما كوصحبت ومشائخ كى ضرورت         |
| 210      | ساتھ                         |              | حضرت مرشد عالم مينية كا             |
| 211      | اصلاح میں بڑی رکاوٹ          | 201          | فرمان<br>بره بر                     |
| 211      | سیدهاراسته کونسائے؟          |              | مشائخ کی صحبت سے دل زندہ            |
| 213      | تقلیدلا زم ہے                | 11           | ہوتاہے                              |
| 214      | محبت کی برکات                |              | حسنِ رفانت مطلوب ہے<br>میں ربیا     |
| 215      | بےاستادے بے بنیادے           | B)           | ا تباع کی بر کات                    |
| 216      | محبت کارنگ کیسے چڑھتا ہے؟    | 1Li          | حضرت اشرف على تقانوى ممشله          |
| 218      | القه کا پیة چکھنے سے لگتا ہے | 711          | كافرمان                             |
|          | شق کی دولت عاشقین سے ملتی    | 206          | المامغزالي مشكية كافرمان            |
| 219      | 1                            | _ 207        | ابوالقاسم قشرى وشاللة كافرمان       |
| 220      | 7 -                          | illi         | قاضی ثناء الله پانی پتی و شاللهٔ کا |
| 220      | ' '                          | 1 <b>5</b> 1 | فرمان                               |
| 221      |                              | 11           |                                     |
|          | بت سے دین صیحہ پر ثبات       |              | علامه سيد سلمان ندوى وعيلية كا      |

| مفتانير           | عنوان عا | مفتانمر | عنوان                          |
|-------------------|----------|---------|--------------------------------|
|                   |          | 223     | نف ب ہوتا ہے                   |
|                   |          |         | اہل اللہ کی صحبت کے جار        |
|                   |          | 224     | فاكدب                          |
|                   |          | 225     | نىبت ملنے كى گارنى             |
|                   |          |         | غیرمقلدین کے اکابر بھی تصوف    |
|                   |          | 225     | کے قائل تھے                    |
|                   |          |         | حضرت رشیداحد گنگوی و شاملهٔ پر |
|                   |          | 229     | صحبت کااثر                     |
|                   |          |         | حضرت مفتی محمد حسن میشاند پر   |
|                   |          | 232     | صحبت کااثر                     |
|                   |          | 234     | تیمبلپوری سے کاملپوری          |
|                   |          | 235     | جهالت کااندازه                 |
|                   |          | 235     | اگرکوئی شعیب آئے میسر          |
|                   |          |         |                                |
| antiditie sengawa |          |         |                                |
|                   |          |         | ന് നി നി നി                    |
|                   |          |         | ***                            |
|                   |          | İ       |                                |
|                   |          |         |                                |



﴿وَ تُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا آيَّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُونَ ﴾ (سورة نور:٣١)



بیان: محبوب العلما والصلحا، زبدة الساللین، سراج العارفین حضرت مولانا پیرذ والفقارا حمد نقشبندی مجددی دامت برکاتهم تاریخ: 16 جولائی 2010ء بروزجعه ساشعبان، ۱۳۳۱ هه مقام: جامع متجد زینب معبد الفقیر الاسلامی جهنگ موقع: نصوصی تربیتی مجالس برائے علما وطلباء (بہلی مجلس)





# توبه كي حقيقت

أَلْحَمْدُ لِلّهِ وَكُفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ اَمَّا بَعْد: فَأَعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ ﴿وَ تُوْبُوا إِلَى اللّهِ جَمِيْعًا آيَّهُ الْمُومِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾

(سورة نور:۳۱)

سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ٥ وَسُلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ٥ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ ال سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّم

#### دين اسلام كاحسن:

دین اسلام کاحسن ہے کہ بندے کے لیے تو بہ کا درواز ہ کھلا رکھا ہے۔ ہندوازم میں تو بہنیں ہے۔اگر کوئی بندہ گناہ کر لے تو اس کو بیسمجھاتے ہیں کہ توا گلے جنم میں جانور بنے گا۔ پھروہ بیسو چتاہے کہ جانور تو مجھے بنتا ہی ہے تو اس جنم میں جو جا ہوکروتو ایک گناہ لا تعداد گناہوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔

جب کہ دینِ اسلام کا بیہ سن ہے کہ انسان جتنا چاہے گنا ہگار کیوں نہ ہو ہرموڑ پر ہر کمھے اس کے لیے بید دعوت ہے کہ اب اگر تو بہرلوتو بچھلے گناہ معاف، ایک نئی زندگی کا اغاز کرلو، تو امید کی کرن رہتی ہے۔ حتیٰ کہ کوئی کا فر اور مشرک بھی ہے تو اس کے لیے بھی تو بہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بیہ اللہ رب العزت کی صفات کا ظہور ہے کہ وہ بندے کے گنا ہوں کو معاف کر کے خوش ہوتے ہیں۔ 

## الله تعالى كاعذاب والانام كوئى نهيس:

علانے کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کے نناوے صفاتی نام ہیں جو حدیث میں فدکور ہیں ،ان میں سے ایک نام بھی ایسانہیں جوعذاب پر دلالت کرتا ہو۔
ننا نوے کے ننا نوے نام اس کی رحمت اور مہر بانی پر دلالت کرتے ہیں۔ عام لوگ سجھتے ہیں کہ جی وہ جبار ہے۔ تو بھی جبار عربی کا لفظ ہے اردوکی زبان میں اس کے معانی مختف ہوتے ہیں۔ یہ ایسا ہی کہ جبیسا کہ ایک لفظ ہے '' ذلیل'' تو اردو میں اس کامعنی ہے کہ ورانسان ،الہذا قرآن اس کامعنی ہے کہ ورانسان ،الہذا قرآن مجید میں بھی استعال ہوا۔

﴿ وَ لَقَدُ نَصَرَ كُمُ اللهُ بِبَدِي قَ أَنْتُمْ أَذِلَّةً ﴾ (سورة العران:١٢٣) ووَ لَقَدُ نَصَرَ كُمُ اللهُ بِبَدِي بَدِر مِن جبتم كمزور تَظِيَّ

توعر بی میں معنی اور اردو میں معنی اور عربی میں ایک لفظ ہے دگ ، اس کامعنی ہے پہنچانے والا۔ ہماری زبان میں اس کامعنی بہت ہی برالیا جاتا ہے، بیگالی کی مانند ہے، جبکہ عربوں میں اس لفظ کا استعال عام ہے۔ لہذا وہاں ایک کمپنی ہے'' ذکّ'' کمپنی شروع میں ہم جیران ہوتے تھے کہ ان کوکوئی اور لفظ نہیں ملا، تو بعد میں بتایا گیا کہ جی اردو کے نہیں ہے عربی کے دلتے ہیں۔

ہماری زبان میں ایک لفظ ہے'' بندر' نیدا یک جانور کا نام ہے۔ کسی کوگالی دینی ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ بندر لیکن عربوں میں اس کا معنیٰ کچھاور ہے۔ تو ہم نے ایک شنرا دے کا نام سناجی ، بندر بن سلطان ، ہم نے سوچا: یا اللہ! بیہ باپ پراتنا ہو جھ تھا کہ باپ نے اس کا نام بندر رکھا۔ تو بعد میں پنہ جلا کہ جی میرعربی کا لفظ ہے ، عربی میں بندر پھول کو کہتے ہیں تو دونوں زبانوں میں لفظوں کا بنا اپنا میں ہوتا ہے۔

جَابِ کامعنی اردوزبان میں جرکرنے والا ہے لیکن عربی زبان میں اس کامعنی ہے جوڑنے والا ہے لیکن عربی زبان میں اس کامعنی ہے جوڑنے والے کو جابر کہتے ہیں ۔ تو جابر کا اصل معنی ہے ہے کہ جو بندہ اللہ سے ٹوٹ جائے اللہ ایسے انظام کرتے ہیں کہ وہ واپس لوٹ کے آئے اور پھر جڑجائے ۔ جبار بھی رحمت پر دلالت کرتا ہے۔

قلقار ہاری زبان میں تو سمجھتے ہیں کہ بہت ظلم کرنے والا حالانکہ عربی زبان میں اس کامعنی ہے بلندی والا۔ چنانچہ چوٹی کو قاہرہ کہتے ہیں،مصر کا ایک شہر بھی ہے قاہرہ یو قاہرہ بلندی والا، غالب آنے والا، توبیجی رحمت پر دلالت کرتا ہے۔

اور کئی نام تو ہیں ہی ایسے جیسے:

ء غَفَّارٌ معاف كرنے والا \_

رودہ غفور معافی عطا کرنے ولا۔

مِنَّانُ مَّنَا ہوں پر بردے ڈوالنے والا۔

حَلِيْهِ قَدِرتَ كَي بِاوجود مزادين مِين، تاخير كرنے والا۔

الله کتناطیم ہے کہ بندے کو گناہ کرتے بھی دیکھتا ہےاورعذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا نے اللہ تعالیٰ کے توصفاتی نام ہی ایسے ہیں۔

# اسلام كى تعليم:

چنانچەدىن اسلام نے يىلىم دى كە سىلىرى بىلىرى بىلىرى بىلىرى بىلىرى

((التَّاثِبُ مِنَ اللَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ))

'' گناہوں سے تو ہرکرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں'' جیسے اگرآ پے کوئی چیز بورڈ کے او پرمٹا دیں اور نئے سرے سے پھر لکھنا شروع کر

-5

### انسانی بربادی کے تین اسباب:

دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ تو گناہوں کی تین وجوہات ہیں۔

#### امغذا

پہلا ہے حرام غذا۔ یہ جوحرام لقمہ ہے نا یہ بنیاد ہے۔ اگر روزی کے اندر رشوت شامل، سودشامل، مارکٹائی کا مال شامل، تو صاف ظاہر ہے کہ اس کا اثر بھی ویہا ہی ہوگا۔ یا پھر رزق تو حلال ہو مگر چیزیں بازار کی خرید کر کھائیں، جن میں شبہ ہوتا ہے۔ آج کل تو اپنے پرائے سب کے ریسٹورنٹ کھل چکے ہیں، جن کوحرام کا احساس ہی نہیں، انسان کی روحانیت کوخراب کر دیتی ہیں۔

#### 🗘 ناجنس کی صحبت:

اور دوسرا ہے ناجنس کی صحبت۔ دنیا دار بندوں کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے رہنا ، کثرت سے میل جول رکھنا۔ جواس راستے کارا ہی نہیں اس کی صحبت نقصان دیے گی ، توالیسے لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے۔

#### گناه:

اور تیسری چیز گناموں کا ارتکاب کرنا۔ تو یہ تین چیزیں انسان کو ہر باد کر دیتی ہیں۔ زندگی ایسی موکدانسان گناہ کا مرتکب نہ مو چنانچے فرمایا کہ «اِنَّ مَوْلِكَ لَا يَرَاكَ حِيْنَ نَهَاكَ» ''تمہارا پروردگارتمہیں ایسی حالت میں نہ دیکھے جس ہے تمہیں منع کر دیا''

الیی جگہ میں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے منع فرمادیا۔ ہم ہروقت اس چیز کا خیال ذہن میں رکھیں کہ ہم کوئی کا م ایسانہ کریں جواللہ کو ناپند ہے۔ تو بہ ہم میں سے ہرایک پرلازم ہے۔ ہم عوام پر تو گنا ہوں سے بچنا لازمی، حضرت ذالنورین مصری میں ایک پرلازم ہے۔ ہم عوام پر تو گنا ہوں سے بچنا لازمی، حضرت ذالنورین مصری میں ایک پرلازم ہے۔

تُوْبَهُ الْعُوَامِ مِنَ الذُّنُوْبِ وَ تَوْبَهُ الْحُواصِ مِنَ الْغَفْلَةِ ''عوام کی توبہ گنا ہوں سے اور خواص کی توبۂ غلت سے ہوتی ہے'' اب کون بندہ ہے جو کہے جی کہ مجھے غفلت ہی نہیں ہوتی ، وساوس ذہن میں نہیں آتے ۔ تو معلوم ہوا کہ عام ہو یا خاص تو بہ تو ہرا یک کوکرنی جا ہیے۔

سہل تستری میں ہوئی ہوئی ہو ایک مرتبہ شیطان مل گیا، کہنے لگا سہل بڑی نیکیا ل کرتا پھرتا ہے، را تول کو جاگتا ہے، دن میں روز ہے رکھتا ہے، قیامت کے دن مغفرت تو میری بھی ہوجائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ تیری تونہیں ہونی شیطان نے کہا کہ رب کریم کا فرمان ہے۔

﴿إِنَّ رَحْمَتِنْي وَسِعَتْ كُلُّ شَيءٍ﴾

توجب ہر چیز پراس کی رحمت وسیع ہے تو میں بھی تو ایک چیز ہوں، لاشی ء تو نہیں ہوں کہ میری مغفرت ہوگی مگر ہوں کہ میری مغفرت نہیں ہوئی ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہرایک کی مغفرت ہوگی مگر ایمان ضروری ہے۔ تو کہنے لگا کہتم نے تو پھر رحمت کو مقید کر دیا ، اللہ کی رحمت تو علی الاطلاق سب کے اوپر ہے۔ اب سہل پریشان کہ اس بد بخت کو کیا جواب دوں؟ تو ہمارے علی نے اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ کی رحمت تو علی الاطلاق سب کے لیے ہے مگر ہمارے میں نہ ہونا چا ہے تو رحمت کا کیا قصور؟ تو شیطان بد بخت تو اس میں داخل ہی نہ ہونا چا ہے تو رحمت کا کیا قصور؟ تو شیطان بد بخت تو اس میں داخل ہی نہ ہونا چا ہتا ، اس لیے شیطان کی بخشش نہیں ہوگی۔ فیض الباری میں بہد داخل ہی نہیں ہونا چا ہتا ، اس لیے شیطان کی بخشش نہیں ہوگی۔ فیض الباری میں بہد

(3) -23-(1) (380.380. (28).380.380. (D)24-(1) (B)

واقعهل كيا گيا۔

اس توبہ کے بارے میں پھھ تغصیلات ہیں اکثر تو وہی ہیں جو آپ جانتے ہوں گئے۔ تو ان کے توان کے توان کے توان کے توان کے توان کے توان کے ترارسے ایک تواعادہ ہوجائے گا اور یا دہوجائے گا ﴿ وَ ذَکِّرُ فَانَ اللّٰهِ کُرِی تَنفعُ الْمُوْمِدِینَ ﴾ اور دوسرا پھٹی باتیں بھی سائے آجائیں گی۔ اللّٰہ کُرِی تَنفعُ الْمُومِدِینَ ﴾

## گناه کی سیابی توبه سے صفائی:

تو بہ کی تفصیلات میں سے بیہ ہے کہ جب بھی انسان گنا ہوں کا ارتکاب کرتا ہے دل پرایک نقط لگ جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے:

((إِنَّ الْعَبُدَ إِذَا ٱخُطَا ٓ خَطِيْنَةً نَفُطةً فِى قَلْبِهِ نُكْتَةً سُوْدَاءً فَإِنْ هُوَ نَزَعَ وَ اسْتَغْفَرَ وَ تَابَ صَقُلَ قَلْب))

'' بے شک جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تواس کے دل پرایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے،اگروہ گناہ سے ہٹ جانے اوراستغفار اور توبہ کریے تو دل صاف ہوجاتا ہے۔''

جب کوئی نیکی کاکام کرلیتا ہے تو پھردل سے نقط مٹادیا جاتا ہے۔ شیطان یہاں پرایک داؤلگا تا ہے کہ تو توات گناہ کرتا ہے نیکی کا کیافا کدہ؟ بھی ! گناہوں کے نقط دل پرلگ رہے ہیں تو نیک کا صابی بھی تو دل پرلگنا چاہیے جونقطوں کومٹائے۔ اگر ہم گناہوں سے نبیں باز آر ہے تو نیکیوں سے کیول باز آ کیں۔ وسوسہ آتا ہے کہ تیرے پڑھنے کا کیافا کدہ ؟ نظر تو تیری پاک نبیس متو یہ بر بخت و بہن ہیں آئے انتخال ڈالٹا ہے۔ اس کو پہنا ہے کہ اگر یہ گناہ کر بیٹھتا ہے پھر جب پڑھنا ہے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چنائی حدیث پاک میں ہے کہ ایک باب علم کا سیکھنا آیک ہزار رکھت پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔

گناه نیکیوں کو کھاجا تاہے:

گناہ انسان کی کی ہوئی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔

ابن مسعود والليز سے روایت ہے، نبی قایم نے فرمایا:

((إِنَّقُوا مَظَالِمَ مَااسْتَطَعْتُمْ))

ظلم كرنے سے بچوجتناني كتے ہو!

« فَإِنَّ الرَّجُلِ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيلَةِ بِحَسَنَاتٍ يَرَاى آنَّهَا سَتُنْجِيهِ

فَمَا يَزَالُ عِنْدَذَالِكَ »

'' بندہ قیامت کے دن اتن نیکیاں لے کرآئے گا کہ وہ کہے گابس میں تو نجات پا

گيا،اتىزيادەمىرى نىكيال'

﴿ يَقُولُ إِنَّ لِفُكُانِ قِبُلُكَ مُظْلِمَةٌ ٱمُحُوا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَمَا تَبْقِي لَهُ

حَسَنَةً » (كنزالعمال:١٠٣١٨)

''کہا جائے گافلاں شخص پر تیراظلم ہوا۔لہذا یہ جوظلم کیا تھا اس کی نیکیوں میں سے پےمنٹ کردواحتیٰ کہاس کی ایک نیکی بھی باقی نہیں رہے گی''

۔ تو معلوم ہوا کہ جو گناہ ہم کر بیٹے ہیں، یہ ہماری نیکیوں کو کھا لیتے ہیں۔حسد کے

بارے میں ویسے بی فرمادیا:

﴿ اَلْحَسَدُ يَا كُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَا كُلُ النَّارُ الْحَطَبَ ﴾ ' جيئة گخشك كرِنى كوكھاليتى ہے حسد بھی انسان كی نیکیوں كواس طرح كھا ليتا ہے''

الله كے سامنے نا فرمانی ....!!!

مرایک تو ڈریہ ہے کہ نیکیوں کو کھا جائے گا ،اس سے بڑا ڈریہ ہونا چاہیے تھا کہ

الله المنافية 
ہم اللہ کے سامنے گناہ کررہے ہیں۔ چنانچ عمرو بن العاص طالعی نے روایت فرمایا، نبی مالین سے ،فرمایا:

(﴿ لَا تَنْظُرُ فِي صِغَرِ الذُّنُوْبِ وَلَكِنِ انْظُرُوْا عَلَى مَنِ اجْتَرَاتُمْ)) (﴿ لَا تَنْظُرُ فِي صِغرِ الذَّالِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ

'' گناہوں کے چھوٹے ہونے کونہیں دیکھو، بیددیکھو کہ کس کے سامنے تم نے گناہ کرنے کی جرائت کی۔''

ابن قیم عشالہ نے فرمایا: یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا یا بڑا گراس ذات کی عظمت کو دیکھوجس کے سامنے تم نے گناہ کیا۔ بچہ گواہ ہوتو تھوڑا خوف ہوتا ہے اور کوئی بڑا گناہ پر گواہ ہوجائے تو دل میں خوف زیادہ آتا ہے۔ بندوں کا خوف دل میں اتنا ہے تو اگر پر وردگار نے گناہوں کواس لیے چھوڑیں پر وردگار نے گناہ کرتے دیکھا پھر کتنا خوف ہوتا چاہیے؟ گناہوں کواس لیے چھوڑیں کہ اللہ دیکھتے ہیں۔ آج تو بچہ بھی قریب ہوتو فخش حرکت نہیں کرتے۔ اس لیے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اللہ تعالی نے الہام فرمایا: میرے بندے! جب گناہ کرنے لگتے ہوتو ان تمام درواز وں کو بند کردیتے ہوجن سے دنیادیکھتی ہے، اس درواز ہے وبند نہیں کرتے جس سے میں پر وردگار دیکھتا ہوں، کیاا پی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم درے کا جمھے جھے ہو؟

گناهول کی تین اقسام:

حدیث شریف میں آیا کہ گنا ہوں کی تین قتمیں ہیں ۔

٥ ذُنْبُ يُغْفَرُ

''وہ گناہ جومعاف ہوجا کیں گے''

ا ذَنْبُ لَا يُغْفَرُ

وہ گناہ جو بالکل معاف نبیش ہول گے۔

وَ ذَنُبُ يُجَازِى فِيهِ (طِراني، تنزالعمال:١٠٣١٣)

اوروہ گناہ جن کا بدلہ دیا پڑے گا۔

مثال کے طور پروہ گناہ بھِ معاف نہیں ہوگاوہ ہے (الشیرٹ باللہ)اللہ کے ساللہ اللہ کا ساتھ شریک بنانا۔

وہ گناہ جومعاف ہوجائے گاوہ ہے بندے اور خداکے درمیان کوئی معاملہ کہ اگر کوئی خطا ہوگئ اللہ سے معافی ہا نگ لواللہ معاف فرما دیں گے۔

اورجس کابدلہ دینا پڑے گاوہ ہے بندے اور بندے کے درمیان کا معاملہ۔اگر زیادتی کی ہے تو دنیا میں جزادے دو، بدلہ دے دو،معاف کرالو، ورنہ پھر قیامت کے دن تو جزاد بنی ہی پڑے گی۔اس لیے جتنے گناہ زیادہ ہوں گے قیامت کے دن انسان کے لیے خدا کے حضور پیش ہونا اتنامشکل ہوگا۔

كبائر كے مرتكب كى بدعالى:

ابودر دا طالنیک فرماتے ہیں:

« إِنَّ آمَامَكُمْ عَقَبَةً كَوُّودًا لَا يَجُوزُهَا الْمُثْقِلُونَ»

(ابن النجار، كنز العمال: ۱۰۲۳۰)

'' تمہارے آ گے ایک بہت خطر ناک وادی ہے،اس کو کوئی بوجھل مخص نہیں پار کر سکے گا۔''

جیسے سامان سے ہوجھل شخص کے لیے پانی کی کھال عبور کرنامشکل ہوتی ہے ایسے ہی جس کے گنا ہوں کا وزن زیادہ ہوگا تو بی گھاٹی اس کے لیے عبور کرنامشکل ہوجائے گی۔ حضرت علی طالفیٰ فرماتے تھے کہ بندے تین قتم کے ہیں فقراء ،مریض اور

\_\_ :t

فقراء کے بارے میں نی ٹاٹٹیٹے نے فرمایا: ((اکفقراء اصدِقاء الله)) ''فقراء اللہ کے دوست ہوتے ہیں'' اور مریض کے بارے میں فرمایا: (( وَ الْمَوْضِي اَحِبَّاءُ الله))

''اور جومریض ہوتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں'' .

اورتيسرا فرمايا:

(﴿ فَمَنْ مَّاتَ عَلَى الْتَوْبَةِ فَلَهُ الْجَنَّةِ ) ﴿ كُزَامِمَالَ:١٠١٩) "توبه كى حالت ميں جب فوت مواتواس بندے كالمُكانہ جنت ہے، كيونكماس نے اب گناموں سے توبہ كرلى ہے۔"

# كناه لكصفة مين انتظار:

الله کی طرف سے مہر بانی دیکھیں کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ فوری طور پر گناہ نہیں لکھتا، اللہ نے گناہ والے فرشتے کو نیکی والے فرشتے کے ہاتحت کر دیا۔ نیکی کاارادہ کیا تو وہ نیکی لکھ لیتا ہے، گناہ کا ارادہ کیا تو گناہ نہیں لکھتا، حتیٰ کہ گناہ کا ارتکاب کرلیا۔ اب وہ اپنے باس سے پوچھتا ہے کہ میں لکھ لوں؟ وہ کہتا ہے صبر کرو انظار کرو۔ کتنا انتظار کروا تا ہے؟ چھ پہرا نظار کروا تا ہے۔ چوہیں گھنٹے میں آٹھ پہر موتے ہیں تو چھ پہرتقریبا سولہ گھنٹے بعد بھی فرشتہ گناہ نہیں تو چھ پہرتقریبا سولہ گھنٹے بنتے ہیں۔ یعنی گناہ کرنے کے سولہ گھنٹے بعد بھی فرشتہ گناہ نہیں لکھتا کہ ہوسکتا ہے بیتو بہ کرلے اور جھے گناہ لکھنا ہی نہ پڑے۔ جب اتن

دریگزرنے کے بعد بھی شرم آتی ہے نہافسوس ہوتا ہے، نہ تو بہر تا ہے تو پھروہ گناہ کولکھ لیتا ہے۔

گناه ظا مركرنے والے كى معافى نہيں:

ہاں ایک بندہ جس کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔وہ ہے جو گناہ کرےاور پھرلذتیں لے لے کردوسروں کو بتائے۔

ابو ہریرہ واللی سے روایت ہے کہ نبی مائیلا نے فرمایا:

((كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَى إِلَّا الْمُجَاهِرِيْنَ )) (كزالمال:١٠٣٨)

''میری امت کے تمام گناہ گاروں کو معاً فی ملے گی مگر اظہار کرنے والے والے والوں کونہیں''

کی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کو کارگزاری سناتے ہیں کہ بی میں بڑا سارے ہوں۔او جی میں نے فلاں کوایسے بیوتوف بنایا، میں نے توالی بات کی کہوہ جاتا ہی رہا ہوگا، سڑتا ہی رہا ہوگا۔تواس میم کی گناہ کی با تیں کرنا اور پھرلوگوں کو بتانا اور کئی لوگوں کے تواپئے گنا ہوں کے افیئر ہوتے ہیں، ان کی تفصیلات افسانہ کی طرح سناتے ہیں، میں نے بیکر دکھایا۔ ایسے کرنے والے کے لیے فرمایا کہ معافی نہیں ہے۔ یہاں تکتہ یادر کھنا کہ ایک ہوتا ہے اپنے گناہ کے بارے میں کسی طبیب سے بات کرنا، اس کی شرعاً اجازت ہے۔مثلا: بات کرنا، کسی روحانی جسمانی طبیب سے بات کرنا، اس کی شرعاً اجازت ہے۔مثلا: میں پھنسا ہوا ہوں، اب ایک عالم سے پوچھوں کہ میں کیے فکل سکتا ہوں؟ تو وہ اظہار نہیں کہلائے گا، وہ تو تدارک ہے، وہ تو علاج ہے۔ اس کی مثال بیوں میں جو بی کو دوسر رمردسے چھپانا فرض ہے لیکن اگردان کے اوپر پوٹ سے بھوڑ انگل آئے تو ڈاکٹر کے سامنے کھولنا جائز ہوگا۔شریعت اجازت و بی ہے کہ علاج

کرو۔اس طرح گناہ کا اس لیے اظہار کرنا کہ میں گناہ چھوڑ کیسے سکتا ہوں؟ یاوہ دعا کر دیں کہ مجھے اللہ اس مصیبت سے نجات دے دے ہتو بیر چیز اس میں داخل نہیں ہوتی۔ گناہ کا بتا نالذتیں لے کرییشر بعت نے منع فرما دیا۔

# دن كفرشة نرم، رات كرم:

حدیث پاک میں آتا ہے کہ دن کے فرشتے نرم اور رات کے فرشتے گرم ہوتے ہیں، ابن عباس دلائیؤ راوی ہیں نبی ملائیز کے فرمایا:

﴿ إِنَّ مَلْفِكَةَ النَّهَارِ أَرُافُ مِن مَّلْفِكَةِ اللَّيْلِ» (كنزالعمال:١٠٣٠) ''بِشك دن كفرشة رات كفرشتون سے زياده زم بين'

دن کے فرشتے نرم کہ بندے نے دن میں کام کاروبار کرنا ہوتا ہے لوگوں سے مانا ہوتا ہے تو بھٹی کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی او پنج پنج ہوسکتی ہے، اور رات کو انسان ہوتا ہے اور اس کا رب ہوتا ہے تو فر مایا رات میں تو تم گناہ نہ کرو رات کو تو تم اللہ کی نافر مانی میں مت گزارونا۔اب تو پیچھے کوئی بات نہیں کہ جی کام تھا، کاروبارتھا، خلطی ہو گئی، اب کیا غلطی۔اس لیے رات کے فرشتوں کو اللہ نے ایسا بنایا کہ وہ ذرا ٹائیٹ بیس کھنے میں۔

دوسری بات یہ کہ رات اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توجہ اپنی مخلوق کی طرف زیادہ ہوتی ہے، اس کی عنایات کے باوجود جب کوئی نافر مانی کرتا ہے تو فرشتے زیادہ غضبناک ہوتے ہیں۔

#### ندامت برگناه معاف:

تا ہم ایک بات بڑی عجیب ہے کہ جو بندہ گناہ کر بیٹھاا گراس نے اپنے ول میں

محسوس کیا کہ میں نے اچھانہیں کیا، میں نے برا کیا مجھے ایسے نہیں کرنا چا ہے تھا تو یہ ساری با تیں ندامت کہلاتی ہیں۔ غلطی کے اس احساس کا دل میں پیدا ہونا، اس کو ندامت کہتے ہیں اور ندامت کا مسئلہ ذرا سنیے کیا مزے کا ہے! عائشہ صدیقہ فرانی ہیں نبی عالیہ اے فرمایا:

( مَا عَلِمَ الله مِنْ عَبْدٍ لَدَامَةً عَلَى ذَنْبٍ إِلَّا غَفَرَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ مِنْ عَبْدٍ لَدَامَةً عَلَى ذَنْبٍ إِلَّا غَفَرَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ مِنْهُ ) ( كَرُالِمَال:١٠٣٣٨)

''جب الله کسی بندے کے دل میں گناہ کے اوپر ندامت محسوس کرتے ہیں، الله گناہ کومعاف کردیتے ہیں،اس سے پہلے کہ بندہ استغفار کرے۔''

الله اکبر! کتنا کریم پروردگارہے! زبان پرلفظ آنے سے پہلے دل کی حالت کو دیکھرمعاف کردیتے ہیں کہ بیاس سے نادم ہور ہاہے۔ بیافسوں کررہاہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، رب کریم اتنے مہر بان ہیں کہ بندے کی دل کی حالت پراس کی بخشش فرمادیتے ہیں۔

#### افسوس سے گناہوں کی معافی:

اوردل میں اگرافسوس مو، ابو مرره والني ني اللي اسے روايت فرماتے ہيں: (وَانَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلَ ذَنبًا وَ إِذَا ذَكُوهُ اَحْزَنَ)

بندہ گناہ کرتا ہے اور جب یاد کرتا ہے تو یاد کر کے افسوس کرتا ہے کہ مجھے ایسانہیں کرنا چاہیے تھامیں نے اچھانہیں کیا۔

«وَ إِذَا نَظَرَ اللَّهُ الِنِهِ قَدُ آحُزَنَهُ ، غَفَرَلَهُ مَاصَنَعَ قَبْلَ اَنْ يَّا حُذَ فِى كَا كُفَ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُدَامِ » (ابنِ عما كر، كزالعمال:١٠٣٨) " الله پھرول كى طرف و يكھتے ہيں كہ بيدل كناه يُمكين مور ہا ہے تو الله تعالى الله بھرول كا ماہ يُمكين مور ہا ہے تو الله تعالى

اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس گناہ کے بدلے اس کی نماز کو اور روزے کو پچھ بھی کم نہیں فرماتے''

تو گناہ پرافسردہ ہونے پر بھی معافی مل جاتی ہے۔اس لیے ہمیں خلوتوں میں اپنے گنا ہوں کی معافی مانگنی جا ہیے۔اس لیے نبی گاٹیٹی نے ارشادفر مایا:

( حَقِيْقٌ بِالْمَرْءِ آنُ يَّكُوْنَ لَهُ مَجَالِسٌ يَخُلُوْ فِيْهَا يَذُكُرُ ذُنُوْبَهُ وَ يَسْتَغْفِو اللَّهَ مِنْهَا ) (شعب الايمان، كنزالعمال:١٠٢٠٩)

''کہ بندے کے لیے لازم ہے کہ خلوت میں اللہ کے ساتھ الی مجلس ہو کہ وہ پرانے گنا ہوں کو یا د کرے ۔ تو اللہ تعالی اس پر اس کے گنا ہوں کو معاف فرما دیتے ہیں''

ہمارے مشائخ جو کہتے ہیں کہ روزانہ معمولات کے لیے وقت نکالوتو ان معمولات میں بیہجی ہے کہا پنے گنا ہوں کود کھنا اورافسوس کر ٹالیمنی روز کے گناہ روز ہی معاف ہوتے جائیں۔

## خوف خداكى وجهسه معافى:

چنانچہا یک تو ہے ندامت سے گناہ معاف ہوتا ہے، دل افسر دہ ہوتو گناہ معاف ہوتا ہے، دل افسر دہ ہوتو گناہ معاف ہوتا ہے۔ اورایک اللہ کے خوف سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ کی عظمت کی وجہ سے خوف دل میں اگر آگیا تو اس پر بھی بخشش ہوجاتی ہے۔ ابو ہریرہ دلیا تھے نے روایت کی نبی عالیہ اسے۔

﴿ قَالِ رِجُلٌ لَمُ يَعْمَلُ حَسَنَةً قَطُّ لِاَهْلِهِ إِذَا مَا تَ فَحَرِّ قُوْهُ ثُمَّ الْرَوا يَصْفَةً فِى الْبَرِّ وَ نِصْفَةً فِى الْبَحْرِ)

'' ایک بندہ جس نے کوئی نیکی نہیں کی تھی ،موت کا وقت آیا تو گھر والوں کو کہا کہ جب میں مرجاؤں تو جلا دینا ، آدھی را کھ ہوا میں اڑا دینا اور آدھی را کھ پانی میں بہادینا''

(﴿ لِإِنْ قَدَرَ اللهُ عَلَيْهِ لَيُعَدِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَدِّبُ أَحَدًّامِنَ الْعَالَمِيْنَ))
''اگرالله نے میرے اوپر قدرت پائی۔ الله ایسا عذاب دے گا کہ اس نے جہانوں میں کی کوالیا عذاب نددیا ہوگا۔''

((فَلَمَّا مَاتَ فَعَلُوا مَا امَرَهُ))

''جبمر گیا تولوگوں نے ویباہی کیا جیسےاس نے کہا تھا'' سیر بلومیکا بریس میں دور میں بلوم جمہ فریس میں میں

(( اَمَرَ اللَّهُ بَرًّا فَجَمَعَ مَا فِيهُ وَ اَمَرَ اللَّهُ الْبَحْرَ وَ جَمَعَ مَا فِيهِ))

''اللہ نے زمین کو حکم دیا تو را کھ کے جو ذرات اس میں تھے وہ جمع ہو گئے ، پھر سمندر کو حکم دیا جو ذرات اس میں تھے وہ جمع ہو گئے ۔ساری را کھ کے ذرات

جمع ہوگئے۔

پھراللدنے فرمایا: کہ کھڑا ہوجاوہ کھڑا ہو گیا

((ثُمَّ قَالَ لِمَا فَعَلْتَ هَلَا؟))

'' پھرکہا کہ میزے بندے تونے ایسا کیوں کیا؟''

((فَقَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ وَ ٱنْتَ تَعْلَمُ))

''تیرے ڈرکی وجہ سے اور تو جانتا ہے۔''

( فَعَفَرَ اللَّهُ لَذًى " الله في است معاف كرديا"

کہ واقعی تونے میرے ڈرکی وجہ سے ایسے کیا تھا، میں نے تیرے تمام گنا ہوں کو معاف کر دیا۔

# معافی مأنگیں باربار:

اب ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ معافی سے گناہ تو معاف ہوجاتے ہیں گرکتنی بار معافی ؟ بیتو نہیں کہ روز ہی کا وتیرہ ہو؟ روز گناہ کرو، روز معافی ما گو، تو اس بارے میں نبی سکا لیٹی آگا کے ارشاد کنز العمال میں ہے ۔قال اللہ تبارک و تعالی، عدیث قدی ہے:

((اَنَا اَكُرَمُ وَ اَعُظَمُ عَفُوا مِنْ اَنْ اَسْتُرَ عَلَى عَبْدٍ مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ اَفُضِحُهُ بَعْدَ اِذْ سَتَرْتُهُ)

'' میں اس سے بلند ہوں کہ دنیا میں کوئی بندہ گناہ کرے اور میں پر دہ ڈال دوں اور بردہ ڈالنے کے بعداسے رسوا کروں۔''

اب کتے گناہ ایسے ہیں جوہم نے کیے اور کسی کو پتہ ہی نہیں سوائے اللہ کے۔ اور علاق کتنا نیک مجھتی ہے جبکہ گناہ کتے بڑے بڑے برٹ کیے۔ تو اگر اللہ نے دنیا میں ایک مرتبہ پردہ ڈال دیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے بلند ہوں کہ پھر اس کورسوا کروں ۔ تو بھی ! جب اللہ نے پردے ڈال ہی دیے تو ہم اللہ سے معافی بھی ما تگ لیں کہ اے اللہ ! اب آپ معاف بھی فرماد یجے۔

#### آ محفرمایا:

(و کا از ال اَغْفِر لِعَبْدِی مَا اسْتَغْفَر نِیْ) (کزالعمال:١٠٢١٥) "اور میں اپنے بندوں کومعاف کرتار ہوں گا جب تک وہ مجھ سے معافی ما نگا رہے گا"

تو جب الله استے کریم ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم بار بار معافی مانگیں۔ یہ گناہوں کی معافی اللہ کواتن پسند ہے کہ حدیث یاک میں یوں فرمایا: ﴿ لَوْ لَمْ تَذْنِبُوا لَآتَى اللَّهُ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ وَيَغْفِرُ لَهُمْ ﴾

'' اگرتم سارے فرشتہ صفت بن جاؤ کہ گوئی ایک گناہ بھی نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ تہاری جگہ ایس قوم کو پیدا کردے گا کہ وہ گناہ کر کے اللہ سے معافی مانکیں گے اور اللہ ان سب کے گنا ہوں کومعاف کردیں گے۔''

گناه نیکیون میں تبدیل:

اوربعض توالیے ہوں مے کہان کے گناہ ان کی نیکیوں میں تبدیل کردیے جا کیں گے۔ چنانچہ ابو ہریرہ وہائٹ فرماتے ہیں نبی کاللیا کا ارشاد ہے، حاکم نے اسکوروایت کیا ہے۔

«لَيْتَمَنِّينَّ اَقُواهٖ لَوْ الْكُثُووْ ا مِنَ السَّيِّعَاتِ» "تمناكريں مح بعض لوگ كه كاش ان كے گناه زياده ہوتے۔"

بيلام، ن تقيله كاصيغه-

بيكون لوگ مون كي؟

« آلَّذِيْنَ بَدَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ» (كزالعمال:١٠٢١٥) ''وه لوگ ہوں گے جن کے گنا ہوں کو اللہ ان کی نیکیوں میں تبدیل فرما دیں سے ،،

وہ تمنا کریں گے کہ گناہ اور ہوتے تو نیکیاں اور بڑھ جاتیں جنت میں درجے اور بڑھ جاتے۔ع

مغفرت بولی ادھر آمیں گناہ گاروں کی ہوں تو اللہ کی شان دیکھیں! گناہ کرنے والے بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کئ مرتبہ اللہ گناہ کو فائدے کا سبب بھی بنادیں گے۔

ابن عمر والثين كى روايت نبى سے

(اِنَّ اللَّهُ تَعَالَى لَيَنْفَعُ الْعَبْدَ بِذَنْبٍ يُذْنِبُهُ) (كنزالهمال:١٠٢١٥)

د كرجى الله تعالى بندے كے گناه كواس كے ليے فائده مند بنادية ہيں۔'
كيے فائدے مند بنتا ہے؟ كه وہ بندہ اس گناه پرشرمندہ ہوتا ہے، روتا ہے،
استے اخلاص سے معافی مانگتا ہے كہ اللہ اس گناه كونيكى بنا ديتے ہيں اور وہ فائدے كا ذريعہ بن جاتا ہے۔

چنانچہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا جو ہڑا خطا
کاراور گناہ گارتھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گنا ہوں کو معاف فرما دیا اور موکیٰ عَالِیْلِا کو
فرمایا: میرے بندے نے ایسی تو ہو کی کہ اس کے ثواب کو پورے شہر والوں پر تقسیم کر
دیا جا تا تو شہر کے سب گناہ گارلوگوں کو معاف کر دیا جا تا۔ تو سجان اللہ کہ دین اسلام
کتنا خوبصورت دین ہے، شریعت میں کیا حسن ہے! جتنا بھی گناہ گار خطا کاریا پی ہو
اس کے لیے معافی کا امکان ہے، ابھی تو ہرکے ابھی گناہ معاف۔ اور زیادہ اخلاص
سے تو ہہ کرے تو اللہ تعالی گنا ہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔

گناموں سے بچنے كانصب العين مو:

چنانچہ نی علیاً التا استاد فر مایا کہ ابن مبارک میشاری نے اسکوروایت کیا:

(( اِنَّ الْعَبْدَ لَیُدُنِ اللَّانْبُ اللَّانْبُ فَیدُنْحُلُ بِهِ الْجَنَّةَ))

(ایک بنده گناه کرتا ہے اوراس کی وجہ سے جنت میں واخل ہوتا ہے'

(دیکُونُ نَصَبَ عَیْنیه تَائِبًا فَارًّا حَتَّی یَدُنْحُلَ الْجَنَّةَ)) کزامیال:۱۰۱۸)

(ایکُونُ نَصَبَ عَیْنیه تَائِبًا فَارًّا حَتَّی یَدُنْحُلَ الْجَنَّةَ)) کزامیال:۱۰۱۸)

(ایکُونُ نَصب العین ہوتا ہے کہ میں نے تو بہرنی ہے۔ اور وہ گناہ سے دوڑتا ہے تو بہ کی طرف جی کہ اللہ جنت میں واخل فرمادیں گے۔'

تو بھی تو ہم میں سے ہرایک کا بینصب العین ہو کہ ہم نے اللہ کا فرما نبر دار بندہ بناہے۔ بینت ہوزندگی کی ، دل میں بینیت بٹھالیں ، چاہے جتنے گناہ کرتا ہے نیت سے بنا لے کہ میں نے تو معافی مانگنی ہے اور گناہوں سے میں نے رکنا ہے۔ہم کمزور ہیں ہارا پروردگارتو گناہوں سے بیانے کی طاقت رکھتا ہے، وہ تو بیاسکتا ہے۔اس لیے الله کی رحت برنظر رکھتے ہوئے آ دمی نیت رکھے کہ میں نے پاک صاف زندگی اختیار كرنى ہے،جن غلاظتوں میں اس وقت میں پھنسا ہوا ہوں ان سے نكلنا ہے، میں نے سودسے بچتاہے، رشوت سے بچناہے، غصے کو کنزول کرناہے، میں نے اللہ کے بندول کے دل نہیں دکھانے ، جن افیئر زمیں پھنسا ہوا ہوں میں نے ان کوچھوڑ ویٹا ہے ، میں نے سل فون کے فتنے سے بچنا ہے۔ یہ نیت کرلیں پھر دیکھیں اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ كيونكه علمانے لكھا كه جو شخص كناه سے بيخ كالكااراده كرليتا ہے الله فرماتے ہيں کہ اس بندے کی مدد کرنا میرے اوپر لازم ہوجاتا ہے۔ تو نیت تو کر لیل ، مینصب العین ہو ہارا کہ ہم نے اللہ کا فرما نبردار بننا ہے،بس! اس نصب العین کے ساتھ کوئی گناہ ہوبھی جائے گا تو معاف ہوجائے گا کہ نصب العین تو نیک بننے کا تھا۔

## الله عرصت كي اميدر كين:

اوراللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہوں جواللہ کی رحمت سے ناامید ہوتا ہے تو پھراللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویباہی معاملہ فرماتے ہیں ۔ایک حدیث پاک میں ہے،منداحمہ اورسنن ابوداودشریف کی حدیث ہے۔

«كَانَ رَجُلَانِ مِنُ بَنِنِي اِسْرَائِيْلَ مُتَوَاخِيَانِ وَكَانَ اَحَدُ هُمَا يَذْنِبُ وَ الْاَخَرُ يَجْتَحِدُ فِي الْعِبَادَةِ» (كزالعمال:١٠٣٨)

"بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے۔ایک ان میں سے براگناہ گارتھا اور دوسرا

برُانيك پاكتھا"

وہ جونیک پاک تھا جب اس گناہ گارکود یکھتا تھا تو کہتا تھا تو نے نہیں بخشا جانا۔ وہ آگے سے کہتا:

((خَلِّنِيْ وَ رَبِّيْ))

مجھے میرے رب کے ساتھ چھوڑ دو!

میں جانوں اور میرا رب جانے ....اس گنا ہگار کو اللہ سے اتنی امیر تھی ، اللہ -

حتى كمايك دن اس نيك في ماكركهدويا: «وَاللَّهِ لَا يَغْفِو اللَّهُ لَكَ»

"خداتهم تواتخ كرتوت كرتاب الله تخفيه معاف نهيں كرے گا۔"

اس نے تہم کھائی ، اللہ نے فرما دیا کہ اچھا! یہ جو تہم کھار ہا ہے میں اس بندے کو جو میر سے ساتھ رحمت کی امید رکھتا ہے معاف کر کے جنت عطا کر رہا ہوں اور اس بندے نے میرے بندے کو مجھ سے نا امید کیا ، البندا میں اس کے لیے جہنم تیار کر رہا ہوں۔ تو ہم اللہ سے رحمت کی امید رکھیں کہ مغفرت فرمائے گا۔

مسلمانوں کے گناہ کا بوجھ یہودونصاری پر:

بہت پہلے حدیث پڑھتے تھے تو حیران ہوتے تھے آج کے دور میں اس کا سجھنا ذرا آسان ہو گیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، ابومویٰ اشعری ڈالٹیئے نے اس کونقل فر مایا، مسلم شریف اور کنز العمال کی حدیث ہے۔

(ریکجیء یو م الفیلمة ناس مِّن المُسْلِمِیْنَ بِدُنُوْبِ اَمْثَالِ الْجِبَالِ))
"قیامت کے دن مسلمانوں میں سے کھالوگ آئیں گے، جن کے گناہ

یماڑوں کی طرح بڑے ہوں گے۔''

«فَيُغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ وَ يَضَعُهَا عَلَى الْيَهُورِدِ وَ النَّصَارِى»

(مسلم، كنزالعمال:۱۰۱۳۱)

اللہ ان کے گناہوں کومعاف فرما دیں گے اور ان گناہوں کا بوجھ یہود اور نصار کی برڈال دیں گے۔

حدیث تو پہلے بھی بچی مانتے تھے، اب بھی مانتے بیں، لیکن پہلے بچسنا مشکل تھی اب بچھ جانا آسان ہے۔ اب بتا کیں کداگر کسی بد بخت نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی مسلمان عورت چرہ نہیں ڈھانپ سکتی تو اب جننوں کے چرکے ملیں گے تو گناہ کس کے اوپر جائے گا؟ اپنے ملک میں جس نے کہہ دیا کہ جی لجی قرار حی وائے اچھے نہیں ہوتے، اب اگر کوئی کٹوائے گا تو گناہ کس کو جائے گا؟ فیاشی کو جنہوں نے عام کر دیا، جنہوں نے چینل کے ذریعے نگی فلموں کو عام کر دیا اور مسلمان نو جوان اس میں پھنس گئے تو گنا کہ ذریعہ کون بن رہے ہیں؟ اب بچھ میں بات آئی، چودہ سوسال پہلے واقعی ہے بات اس اللہ کے نبی گائی کے کہا کہ اللہ کے نبی گائی کے کہا کہ کہ دیا و پر ڈال دیں گے، یہ بد بخت وجہ بن گئے ہیں، اللہ اس کے گناہ یہودونصار کی کے اوپر ڈال دیں گے، یہ بد بخت وجہ بن گئے ہیں، مسلمان کومسلمان بن کر رہنے نہیں دے رہے۔ عورتیں ہماری پردہ کرتی ہیں اور دل مسلمان کومسلمان بن کر رہنے نہیں دے رہے۔ عورتیں ہماری پردہ کرتی ہیں اور دل مسلمان کومسلمان بن کر رہنے نہیں دے رہے۔ عورتیں ہماری پردہ کرتی ہیں اور دل مسلمان کومسلمان بن کر رہنے نہیں دے رہے۔ عورتیں ہماری پردہ کرتی ہیں اور دل مسلمان کومسلمان بی کو جھ ہوتا ہے تھی ان کوموتی ہے۔

توبه سے گناه كالعدم:

اس ليے حديث پاك ميں فرمايا:

﴿ التَّاثِبُ مِنَ اللَّهُ نُبِ كَمَنُ لَا ذَنْبَ لَهُ) (نوادرالاصول، كنزالعمال) \* \* كَدُّنَا مِنَ المَالِ كَانَ المَالِ كَانَ المَالِ كَانَ المَالِ كَانَ المَالِ كَانَ الْمَالِ كَانَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَلْهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا لَهُ لَ

ایک نی زندگی کا آغازسب پچپلے گناہ معاف۔ یہ جوسیل فون پرکوئی مینے آئے اور آپ ایک نی زندگی کا آغازسب پچپلے گناہ معاف۔ یہ جوسیل فون پرکوئی مینے آپ Delet ڈیلیٹ ہوگئے، فائل ہی ختم۔ جیسے کمپیوٹر پرکام کرنے والے نے فائل پرکام کیا اور پھر فائل ڈیلیٹ ہوجاتی ہے، ریکارڈ ہی ختم ہوجاتا ہے۔ تو بھائی ہم فائل پرکام کیا اور پھر فائل ڈیلیٹ ہوجاتی ہے، ریکارڈ ہی ختم ہوجاتا ہے۔ تو بھائی ہم کھولی ہوئی ہے، تو اللہ کے لیے معاف کر دیں، چلو فائل ختم۔ سی کے ساتھ جھٹرے کی فائل محبت کی فائل کھولی ہوئی ہے، تو اللہ کے لیے معاف کر دیں، چلو فائل ختم۔ سی کے ساتھ تفسانی محبت کی فائل کھولی ہوئی ہے، تو اللہ کے لیے معاف کر دیں، چلو فائل ختم۔ سی کے ساتھ تفسانی دینا ہے تو بھی ! اللہ سے معافی ما نگ لیس، فائل کلوز ۔ کسی کالینا محبت کی فائل کھولی ہوئی ہے تو بھی ! اللہ سے معافی ما نگ لیس، فائل کلوز ۔ کسی کلوز کر دیں تا کہ جب قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے جا ئیں تو وہاں ہمارے دیں تا کہ جب قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے جا ئیں تو وہاں ہمارے گناہوں کی کوئی فائل کھلنے والی نہ ہو۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جواس تیاری کے ساتھ قیامت کے دن البین رب کے سامنے بیش ہو۔

# الله تعالى بندے كى توبەكے منتظر:

الله تعالی تو چاہتے ہیں کہتم تو بہ کرومیں قبول کرتا ہوں۔ سنیے! الله تعالی بندے کی تو بہ کرومیں قبائی دوایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ اسے کی تو بہ کر والیت کرتے ہیں کہ نبی علیہ اسے ارشاد فرمایا:

﴿ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ ى بُسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لَيَتُوْبُ مُسِيْىءُ النَّهَارِ)) ''رات کواپی رحمت کا ہاتھ پھیلاتے ہیں کہاہے دن کے گناہ کرنے والے تو تو برکرلے''

﴿ وَ يَبْسُطُ يَكَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِينٌ الَّيْلِ حَتَّى تَطْلَعَ الشَّمْسُ مِنْ مَّغُوبِهَا ﴾ (منداحد مسلم ، كزالعمال:١٠١٨)

"اور دن کواپی رحمت کا ہاتھ پھیلا دیتے ہیں کہ اے رات کے گنہگار تو بہ کر لحتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔"

سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا اس وقت تک ایسا ہوگا کہ رات کو رحمت کا ہاتھ پھیلا ئیں گے کہ دن کو گناہ کرنے والا تو بہر لے، دن میں رحمت کا ہاتھ پھیلا ئیں گے کہ رات کو گناہ کرنے والا تو بہ کرلے، اللہ تعالیٰ منتظر رہتے ہیں۔

#### الله كالمحبوب:

جوتوبر کرتا ہے وہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے، حدیث پاک میں ہے علی دلائٹر نے روایت اسا ہے:

«إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ المُفَتَّنَ التَّوَّابَ »

(منداحد، كنزالعمال:۲۸۱۹)

''اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں جوآ زمائش کے بعد تو بہ کرئے'' اللہ تعالیٰ اپنے اس تو بہ کرنے والے بندے سے جو گناہ میں ملوث ہوا مگر تو بہ کرلی، زیادہ محبت فرماتے ہیں، اس سے پیار فرماتے ہیں کہ میرا بیہ بندہ گناہ میں مبتلا ہوالیکن بیگر کے پڑائہیں رہا بیگر کے کھڑا ہوگیا۔

توبهرنے والے پراللہ تعالی کی خوشی:

توبہ کرنے والے سے اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے وایا:

﴿ اللّٰهُ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ مِنَ الْعَبْدِ إِذَا صَلَّتُ رَاحِلَتُهُ فِي اَرْضٍ فَلَاةٍ فِي اَرْضٍ فَكَدةٍ فِي يَوْمٍ قَائِظٍ وَ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا زَادُهُ وَ مَزَادُهُ إِذَا ضَلَّتُ اَيْقَنَ

بِالْهَلَاكِ وَ إِذَا وَجَدَهَا فَرِحَ بِلَالِكَ فَاللَّهُ آشَدُ فَرْحًا بِتَوْبَةٍ عَبْدِهِ مِنْ هَذَا الْعَبْدِ بِوَجُوْدِ رَاحِلَتِهِ» (بَخارى وَسَلَم)

''دو پہر کا وقت ہے، بندہ سویا ہوا ہے، ایک درخت کے سائے کے پنچے یا کی صحرا میں اٹھا تو دیکھا کہ اس کی اوٹنی ہی سامان سمیت چلی گئی، راستے کا پیتہ نہیں،
پیدل طے نہیں کرسکتا، اور یقین ہوگیا کہ اب جھے موت سے کوئی چیز بچا نہیں سکت۔
اب اس مایوس بند ہے کواگر سامان سے لدی اوٹنی پھر مل جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے!
فرمایا: جتنی خوشی مایوس بند ہے کو آؤٹنی دیکھ کر ہوتی ہے، اللہ تعالی کو اپنے گناہ گار بندے کو قبہ کر ہوتی ہے، اللہ تعالی کو اپنے گناہ گار بندے کے تو بہ کر ہوتی ہے۔''

ا يك اور حديث شريف من حضرت ابوالجون التاثيرُ سے روايت ہے: ((اَكُلُهُ اَشَكُ فَوْحًا مِّنَ التَّوْبَةِ التَّاثِبِ مِنَ الضَّمَّانِ الْوَارِدِ »

ایک بندہ بڑا پیاسا ہواوراس کو ٹھنڈا پانی مل جائے تو کتی خُوشی ہو تی ہے، تو فر مایا جتنی خوشی اس کو ہور ہی ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی تو بہ پر خوشی ہوتی ہے۔

﴿ وَ مِنَ الْعَقِيْمِ الْوَالِدِ ﴾

اوراگرکوئی عورت جوبانجھ تھی اور پھر اللہ نے اس کوامید لگا دی تو امید لگنے کے بعد کتی خوشی ہوتی ہے کہ میری شادی کو بیس سال گزرگئے، اب اللہ نے بیچ کی امیدلگا دی۔ تو فرمایا: جیسے بانجھ عورت کو بچ کے پیدا ہونے پرخوشی ہوتی ہے اللہ کو بندے کی تو بہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔

«وَ مِنَ الصَّالِ الْوَاجِدِ فَمَنْ تَابَ اِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا »

اورتیسرافر مایا: راستہ بھول جانے والا جب مایوس ہواور پھراس کوراستہ ل جائے ۔ بتوجتنے خوشی اس کو ہوتی ہے اللہ کوتو بہ کرنے والے سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ ((اَنْسَى اللّٰهُ حَافِظِيْهِ وَ جَوَارِحِهِ وَ بِقَاعَ الْآرْضِ كُلِّهَا خَطَايَاهُ وَ ذُنُوْبَهُ) (كنزالعمال:١٠١٦)

آ کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گناہ لکھنے والے فرشتوں کوا در بندے کے اعضا کواور زمین کے حصوں کواس کی تمام غلطیاں اور گناہ بھلا دیتے ہیں۔

تو توبہ کا ایک فائدہ سے کہ توبہ کرتے رہیں تو پچھلا حساب کتاب ختم ۔اور پھر اللہ تعالیٰ کراماً کا تبین کو گناہ ہی بھلا دیتے ہیں کہ کراماً کا تبین کی یا دواشت میں بھی نہ رہے۔

### نوجوانون کی توبه:

اور پھرنو جوان بندے کی تو بہ کواللہ تعالی بہت پسند فرماتے ہیں ، انس طالع کا تھا۔ روایت ہے:

إِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ يُحِبُّ شَابٌ التَّاتِبِيْنَ (الوالْيَخ، كزالمال:١٠١٨٥) وَ اللَّهُ تَعَالَىٰ يُحِبُّ شَابٌ التَّاتِبِيْنَ (الوالْيَخ، كزالمال:١٠١٨٥) و من الله تعالى نوجوانول كي توبه برخوش موت بين "

توبہ کرنے والے جونو جوان ہیں، اللہ تعالی ان کی توبہ سے بہت خوش ہوتے ہیں۔گرم خون جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی کواپنے بندوں کے او پر بڑا پیار آتا ہے۔
گرشیطان پنہ کیا کہتا ہے؟ ایک ہی دفعہ تو بہ کرنا۔ بزرگ فرماتے ہیں: اے دوست!
تیرا تو بہ کی امید پر گناہ کرتے رہنا اور زندگی کی امید پر تو بہ کومؤ خرکرتے رہنا تیری
عقل کے چراغ کے گل ہونے کی ولیل ہے۔ تیری مت ماری گئی کہ تو زندگی کی امید پر
تو بہ کومؤ خرکرتا جا رہا ہے۔ اس لیے تو بہ کرتے رہیں تا کہ پچھلے گنا ہوں کا
بوجھ سرسے اتر جائے۔

# مخفی اورعلانیه گناهول کی توبه:

کچھ گناہ انسان خفیہ کرتا ہے اور کچھ سب کے سامنے کرتا ہے، تو شریعت نے کہا کمخفی گنا ہوں کی اعلانیہ تو یہ کرے۔

چنانچہ امام احمد بن حنبل عملیہ نے اپنی کتاب ''کتاب الزہد'' میں بیر حدیث مرسلا روایت کی ہے۔

((اذًا عَمِلَتُ سَيِّئَةً فَآخُدِثُ عِنْدَهَا تَوْبَةُ السِرِّ بِالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَةُ بِالْعَلَانِيَةِ »( كَابِالزمد، كزالمال:١٠١٨٠)

''اگر گناہ کیے ہوں تو تو بہ کرو! خفیہ گناہ کی خفیہ تو بہ اور مجلس میں بیٹھ کے کیے ہیں تو بھئ مجلس میں بیٹھ کے معافی مانگو''

# قيامت كرن بخوف انسان:

قیامت کے دن توبہ کرنے والا بے خوف ہوگا۔ وہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿ لَا اَجْمَعُ لِعَبْدِی اَبَدًا امِنَیْنِ ، وَ لَا اَجْمَعُ لَهُ خَوْفَیْنِ ) ''میں کی بندے پر دوامن جمع نہیں کروں گا، نہیں کی بندے پر دوخوف جمع کروں گا۔''

﴿ إِنْ هُوَ آمِنَنِیْ فِی اللَّانِیَا خَافَنِیْ یَوْمَ اَجْمَعُ فِیْهِ عِبَادِیْ ) ''جواس دنیا میں مجھسے بےخوف رہاوہ قیامت کے دن جب میں لوگوں کو جمع کردں گاخوف میں ہوگا۔''

((وَ إِنْ هُوَ خَافَنِي الدُّنيَا آمِنتُهُ يَوْمَ آجُمَعُ فِيْهِ عِبَادِيْ))

'' جواس دنیا میں میری خوف کی وجہ سے گنا ہوں سے توبہ کر لےگا، میں اس بندے کو قیامت کے دن اپنے خوف سے امن عطافر ما دوں گا۔''

### توبه کی حد:

((لَوْ آخُطَأْتُمْ حَتَّى تَبْلُغَ خَطَايَاكُمُ السَّمَآءَ ثُمَّ تَبْتُمْ لَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ) (ابن اجِ، كزالعمال:١٠٢٢٢)

اتے گناہ تم نے کیے کہ اگر گناہ او پراٹھتے اٹھتے (پہاڑتو کیا) آسان تک او نچے ہوجا ئیں پھر بھی تو بہ کرلوتو اللہ تو بہ کو قبول فر مالے گا۔

اور جوحقوق العباد ہیں ان سے بہت زیادہ فکر مندر ہیں کیونکہ قیامت کے دن جو ظلم ہوگا اور زیادتی ہوگی اس کے بدلے نیکیاں دینی پڑجا ئیں گی۔

### توبه مين المول كرنا:

اوربي توبيس جونال مول ب، يه شيطان كالكاحرب اورداؤ بكراس كوتوبك اميدلگائ ركھو، حتى كيموت آجائے۔ چنانچ عبد الرحمٰن بن عوف سے روايت ہے۔ (( اكتسويف شِعَارُ الشَيْطانِ يُلْقِيهِ فِي قُلُوبِ الْمُومِنِيْنَ ))
(مند الفروس، كز الاعمال ١٠٢٠٨)

'' ٹالناشیطان کاشعار ہے جو دہمومنوں کے دلوں میں ڈالیا ہے''

الله المنافق الكليكية (10) المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ الكليكية (10) المنافذ المنا

یہ جوتو بہ میں ٹال مٹول ہے یہ شیطان کا ہتھیار ہے، وہ مومنوں کے او پر یہ ہتھیار چاتا رہتا ہے کہ ابھی نہیں کل کر لینا، پرسوں کر لینا، بعد میں کر لینا۔ آج بچوں کو کہیں کہ یہ نیکی کا کا م کرو، وہ کام کروتو جواب ملتا ہے، میں کون سا امال دادی بن گئ ہوں۔ سیجھتے ہیں کہ شایدامال دادی بننے کے بعد نیک بنتے ہیں، اس سے پہلے نیکی کی ضرورت نہیں ہے۔

قبوليتِ توبه كاوقت:

موت سے پہلے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے بندے کی توبہ کی قبولیت کا وقت ہے۔ فرمایا:

<(إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَقُبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَالَمْ يُغَرُّغَرْ)>

(ترندی، کنزالعمال:۱۰۱۸)

''بِشک الله تعالی توبہ قبول کر لیتے ہیں جب تک غرغرہ نہ ہو'' موت سے پہلٹے یہ انسان کی جوسانس ہے ذرا تیز ہوجاتی ہے، تو تیز سانس سے حلق سے آواز آنے لگ جاتی ہے، اس کوغرغرہ کہتے ہیں۔ یہ جو تھنگھرو بچتے ہیں، اس سے پہلے جس نے توبہ کرلی اس کی توبہ قبول ہوگی۔ جب بین کی گیا تو اس کی چھٹی۔ اس کے بعد تو فرعون نے بھی کہا تھا:

﴿امَنْتُ بِرَبِّ مُوْسلی وَ هَارُوُن ﴾ ( پیسموی اورهارون کے رب پرایمان لاتا ہوں ) )

فرمایا:

الان اب توبه كرتے ہو؟

اب تولیث ہوگیا، اب کچھنہیں ہوسکتا۔ تو ہم روزانہ توبہ کریں تا کہ اللہ تعالی

المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية

ہارے گنا ہوں کومعاف فرما دے۔

### توبة النصوح كياب:

یہاں ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ توبة النصوح کیا ہے؟ ابن ابی حاتم نے روایت کیا نی مالی اللہ فرمایا:

((التَّوْبَةُ النَّصُوْحُ النَّدُمُ عَلَى الذَّنْبِ حِيْنَ يَفُرِطُ مِنْكَ فَتَسْتَغْفِرُ اللَّهُ ثُمَّ لَا تَعُوْدُ اللَّهِ الدَّانِ العال:١٠٣٠)

''گناہ جب سرز دہوجا کیں توان پرندامت کا نام توبۃ النصو ح ہے یوں کہ پھر تواللہ سے تو بہ کر لے اوراس طرف مجھی نہاو شنے کا ارادہ کر لے''

نادم ہونا استغفار کرنا اور پھر دل میں پکا عہد کرنا کہ آئندہ گناہ نہیں کرنا۔ تو ان چیز وں سے بندے کی کی تو بہ ہوجاتی ہے۔

# توبه کی توفیق ہربندے کوئیں ملتی:

اور بیتو بہ کی توفیق اور مہلت بھی ہر بندے کوئیس ملتی۔ بیتو اللہ کی رحمت ہے کہ ہم مسجد میں آجاتے ہیں، اللہ کی توفیق سے علما کی صلحا کی کچھ با تیں سن لیتے ہیں، کچھ دل نرم ہوجا تا ہے، کچھ موم ہوجا تا ہے، بھی آ تکھ میں آنسوآ جاتے ہیں اور بھی دل میں ندامت آجاتی ہے تو تو بہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ ہر بندے کو تو تو بہ کی توفیق نہیں ملتی۔

حضرت جابر واللي سے روایت ہے کہ نبی اللیکم نے عائشہ صدیقہ واللہ کا کوفر مایا:

( يَا عَائِشَةُ لَيْسَ كُلُّ النَّاسُ مُرْخَى عَلَيْه ))

"ال عَائِشَةُ لَيْسَ كُلُّ النَّاسُ مُرْخَى عَلَيْه )

تو بھی اللہ نے اب تک ڈھیل دی ہے کہ گنا ہوں کے باوجود اللہ نے دنیامیں

رسوائیں کیا۔ تو اب ہم اس سے پہلے کہ کوئی عذاب کا کوڑا آئے ،اپنے گنا ہوں سے تو بہرلیں۔

#### صلوة التوبية :

ایک طریقہ تو بہ کا بیہ ہے کہ انسان دور کعت صلوٰ قالتو بہ پڑھ لے۔ نبی عَلَیْظَا لَمِیْآلُمُمُ نے ارشاد فریایا:

((مَا مِنْ عَبْدٍ يَنْنِبُ ذَنْبًا فَيَتُوضًا فَيُحْسِنُ الْوضُوءَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ الله لِنَالِكَ النَّنْبِ إِلَّا غَفَرَ الله لَهُ))

(كنزالعمال:۱۰۲۷۸)

تو حدیث پاک سے ثبوت مل رہا ہے کہ اگر کوئی دور کعت توبہ کی پڑھ کر اللہ سے گناہ کی معافی مائے گا تو اللہ اس کے گناہ کومعاف فرمادیں گے۔

### روضة اقدس يرتوبه:

اور اگر بھی جج پر جانے کا موقعہ طے تو بیت اللہ کے سامنے اور روضۃ الرسول مظافیۃ کے سامنے نبی اکرم طافیۃ کی معافی مانگیں۔
مظافیۃ کے سامنے نبی اکرم طافیۃ کے کو سفارش بنا کر اپنے گنا ہوں سے معافی مانگیں۔
حضرت علی ڈالٹی سے روایت ہے کہ نبی طافیۃ کے پردہ فرمانے کے تین دن کے بعد ایک دیہاتی آیا اور قبر کی مٹی اپنے سر پر ڈال کررونے لگ گیا، اس نے روتے ہوئے کہا کہ یارسول اللہ طافیۃ کہا ہے جو قرآن لے کرآئے اس میں ہے کہ

﴿ لَوْ اللَّهُ مِ إِذَا الطُّلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَأَنُوكَ فَاسْتَغْفِرُو اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَلُهُمُ الرَّسُولَ لَوَجَدُوا اللهُ تَوَابًا رَّحِيمًا ﴾ (الطفت: ٢٢)

"اگریدلوگ آپ کے پاس حاضر ہوں اور اپنے گنا ہوں کی استغفار کریں تو

اے اللہ کے نبی مالی ا آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں۔''

اس نے گڑ گڑاتے ہوئے یہ آہ وزاری کی کہ میں بھی یارسول اللہ طُلِّلِیْمُ آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں تا کہ آپ میرے لیے بخشش طلب فرمائیں تو قبر مبارک سے ندا آئی کہ تیرے لیے بخشش کردی گئی۔ (تغییر ابن کثیرج۲،ص ۳۲۹، کنزالعمال:۱۰۴۲۲)

چنانچہ اللہ جب اس جگہ پر پہنچائے تو ہم بھی نبی عالیکا کوسفار تی بنا کر اپنے گناہوں پرمعافی ما تگ لیں۔

### توبه كااجم مسكه:

توبہ کے بارے میں ایک مسئلہ بھے لیں کہ اگر تو وہ ہے اللہ کے حقوق سے متعلق کہ نمازیں نہیں پڑھیں، واجبات ادانہیں کے تو فرض اور واجب کا اعادہ کرنا ہوتا ہے۔ تو بہ کا یہ مطلب نہیں کہ بھی ! جب ہم نے اللہ سے تو بہ کرلی تو اس سے ساٹھ سال کی نمازیں معاف۔ ہرفرض واجب کوادا کرنا ہوتا ہے۔

اوراگرانسان کی عمرالی ہے کہ آخری وقت آگیا، اب احساس ہوا اور بیار بھی ہے تو شریعت نے کہا کہ بھی !اس کا فدیہ دے دو۔اس حالت میں ہو کہ نہیں پڑھ سکتے تو فدیہ ادا کر دو اور فدیہ ادا کر دینے کے بعد بھی دل میں نادم رہو، اللہ سے معافیٰ ما تگ لو۔

اوراگروہ گناہ کسی بندے سے متعلق ہے تو فرمایا کہ اس بندے کاحق ہے تو اوا کرو، پنہیں کہ بی بیں نے اللہ سے معانی ما تک لی ہے اب کسی سے پانچ لا کھ قرض لیا تھا تو سب معانی، ایسے معانی نہیں ہوتی۔ میں جج کر کے آیا ہوں جتنے لوگوں کا پیسہ دینا تھا وہ سب معانی، ایسے معانی نہیں ہوتی۔ جو مال لیا اس کو اوا کر تا پڑے گا، جو غیبتیں کیں ان کی معافیاں مانگنی پڑیں غیبتیں کیں ان کی معافیاں مانگنی پڑیں

اوراگروہ بندے دنیاسے چلے گئے تو ان کی طرف سے کفارہ ادا کر دو کہ اے اللہ! بندے تو چلے گئے معاف تو کرانہیں سکتا، یہ جو پیسہ میں دے رہا ہوں ان کی طرف سے صدقہ کے طور پرخرج کرتا ہوں، اللہ اسے اتنا بڑھا دینا کہ قیامت کے دن جتناوہ چاہیں، یہ تو اب اتنا ہوجائے کہ وہ راضی ہوجائیں۔

### وسعت رحمتِ خداوندي:

تاہم اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ ہے، ابو ہریرہ واللہ کی روایت ہے۔

«إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حِيْنَ خَلَقَ الْخَلْقَ كَتَبَ بِيَدِهِ عَلَى نَفُسِهِ آنَّ رَحْمَتِى تَغُلِبُ غَضَبِى »

"جب الله تعالى في مخلوق كو پيدا كيا تو الله في اپ آپ سے يه كھاميرى رحمت مير عضب كے اوپر غالب ہے۔"

رحمت زیادہ ہے۔

چنانچ حضرت انس والليؤ سے روایت ہے کہ نبی مالليا الله فرمایا:

« يَا ابنَ ادَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي رَجُوْتِنِي عَفَرَتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَ لَا ابْلِلْي »

''اے ابن آ دم تو تو بہ کرے گا،معافی مائے گا،روئے دھوئے گا، میں تیرے سب گناہوں کومعاف کردوں گااور مجھےاس کی پرواہی نہیں۔''

(يَاابُنَ ادَمَ لَوْ بَلَغَتُ ذُنُوبُكَ اَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْ تَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا الْبَالُ )

''اگر تیرے گناہ آسان کی بلندیوں تک پہنی جا کیں اور تو معافی مائے گاتو میں پھر بھی گناہوں کو معافی کردوں گااور جھے پھھ پروانہیں ہوگ۔'

(ریاا ابُنَ آدَمَ لَوْ آنَّكَ آتَیْتَنِی بِقُرابِ الْادُضِ خَطَایَا ثُمَّ لَقَیْتَنِی لَاکُشِوکُ بِی شَیْنًا لَا تَیْتَنِی بِقُرابِهَا مَغْفِرَةً ))(ترزی، کزالعمال:۱۰۲۱)

اگرتو جنتی زمین ہے اگر بیگنا ہوں کی جمری ہوئی میرے پاس لائے اور میرے ساتھ اس کوشر کیے نیس کیا ہوگا۔ تو میں اتنا ہی ساتھ اس حال میں ملاقات کی کہ میرے ساتھ کی کوشر کیے نیس کیا ہوگا۔ تو میں اتنا ہی بردا مغفرت کا پہاڑ لے کرآؤں گا اور تیرے گنا ہوں کو معاف کردوں گا۔

### شرك كاوبال:

ایک ہوتا ہے شرک جلی اور ایک ہوتا ہے شرک خفی ، شرک جلی تو ہم سمجھتے ہیں کہ بندے کو سجدہ کرنا یا درخت کو سجدہ کرنا یا مور تیوں کو سجدہ کرنا ، ہم سجھتے ہیں کہ بیشرک

ایک ہے شرک خفی، اس کا ڈرزیادہ ہے اور بہت لوگ اس کے مرتکب ہوتے ہیں اور وہ کیا ہے؟ ماسوا سے محبت کرنا، یہ جو تخلوق سے شیطانی نفسانی شہوانی محبتیں ہیں نایہ بھی شرک ہے، یہ بھی نفس کو بو جنا ہے۔ ایک ہوتا ہے بت پرست، ایک ہوتا ہے زر پرست، ایک ہوتا ہے زن پرست، اور ایک ہوتا ہے نفس پرست ۔ تو پینس پرستی یازن پرست ہے، یہ بت پرستی کی اقسام میں سے ہے، خدا پرستی کوئی اور چیز ہے۔

صبح شام مبحد میں جماعت کے لیے بیٹے ہوتے ہیں اور میسجز بھیج رہے ہوتے ہیں اور پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی تو خفیہ شرک ہے نا جو کر رہے ہوتے ہیں۔'' تو میرا دین ایمان بجنا'' کہ مخلوق کے ساتھ الی محبت جو اللہ سے کرنی چاہیے۔اللہ کے حکم کو چھوڑ ااور مخلوق کو محبت کے لیے پند کیا۔ یہ نس پرستی اور خفیہ شرک آج کے زمانے میں بہت زیادہ ہے۔ اگر مجمعے میں دیکھا جائے کہ کس گناہ کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گئا ہ کی وجہ سے لوگ جہنم میں زیادہ گئو آج کے دور میں اکثر لوگ اس سیل فون کی مصیبت کی وجہ سے جہنم میں زیادہ جائیں گے۔ کہیں نہ کہیں گناہ کا رشتہ جڑا ہواہے۔ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اور ذکر بھی کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں رپھڑا بھی ہے۔ یہ بھی شرک ہے، اس سے بھی تو بہرنی پڑے گئی، تب اللہ کی محبت کی طلاحت نصیب ہوگ۔

### طويل العمر مع خصوصي رعايت:

ہاں اگر توبہ کرنے والا زیادہ عمر کا ہوجائے تو پھر اللہ تعالی بھی نرمی فرما دیتے ہیں۔ آپ نے دنیا میں ویکھا ہے تاکہ جب ذراعمر میں بڑا ہوجائے تو بوجھ گھٹا دیتے ہیں کا بھی اتنی سروس والا ہوگیا، اب تھوڑی محنت کرے گا ہم زیادہ تخواہ دے دیں گئے۔

مدیث یاک میں ہے:

( إِذَا بَلَغَتُ رَجُلٌ مِنُ اُمَّتِى سِتِّيْنَ سَنَةً لَقَدُ اَعُذَرَ اللهُ اِلَّهِ فِي الْعُمُرِ)

''میری امت کا بندہ جب ساٹھ سال کا ہوجا تا ہے، اللہ اس کی عمر کے ساٹھ سال کوعذر کے طور پر قبول فر مالیتے ہیں''

یہ ساٹھ کا ہوگیا کلمہ پڑھتے پڑھتے ،اب میں اس بندے کو کیاعذاب دوں؟ میں نے اس کے سب گنا ہوں کومعاف کر دیا۔

عاليس سال كي عمر والي كونفيحت:

ايك مديث پاك ميم على والثين نے روايت كيا، ني مالليكم نے جاليس سال كى عمر

كو پېنچنے والے كوتھيحت فرما كى۔

﴿ إِذَا اَطَالَ الْعَبُدُ اَرْبَعُونَ سَنَةً يَجِبُ عَلَيْهِ اَنْ يَتَحَافَ اللَّهَ وَ يَحْزَنَ »

درکہ جب بندہ چالیس سال کا ہوجائے تو اس کے اوپر واجب ہوجاتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈریے اور گنا ہوں کوچھوڑ دے۔''

گناہ کرتے کرتے چالیس سال ہو گئے،اب تواسے گناہوں کوچھوڑ دینا چاہیے،
اب وہ جوانی متانی تو نہیں رہی بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ چالیس سال کی
عرگناہ کرتے کرتے ہوجائے اور بندہ تو بہذکرے تو پھر شیطان اس کے منہ پہ ہاتھ
پھیرتا ہے، کہتا ہے کہ تجھے مبارک ہو کہ تو میرا پکا مرید ہے،اب تیرامیرارشتہ نہیں ٹوٹ
سکتا ہے ہی ! اس سے پہلے کہ شیطان کے مریدوں میں نام لکھا جائے،ہم رحمٰن کے
بندوں میں نام کھوالیں، تو بہ کرکے۔

### تين غلطيا ل معاف:

تین غلطیاں اللہ نے اس امت سے اٹھا لی ہیں، یہ نبی گاٹیٹی کی رحمۃ للعالمینی کا صدقہ ہے، ثوبان ڈلاٹٹیڈراوی ہیں کہ نبی عائیلا نے فرمایا

((رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَاوَ النِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوْ اللِّهِ»

(كنزالعمال:١٠٣٠)

''میری امت سے خطا، نسیان اور جرسے کیا ہوا کا م اٹھالیا گیا'' تین گناہ ہیں جو اللہ نے امت سے معاف کر دیے، ایک خطا اور دوسرا بھول چوک نسیان اور تیسرا کہ دل راضی نہ ہواور پھر گناہ کرنا پڑجائے، جبر کے ساتھ کوئی گناہ کروائے، بندے کا دل نہیں جا ہتا۔ ﴿ إِلَّا مَنْ الْحُدرِيَّةَ وَ قَلْبُ مَنْ مُعْلَمَ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ

الديمان كالله كالتي بدى رحت بـ

# مرفوع القلم لوك:

اورتین بندے توایسے ہیں کہان کاعمل کھا ہی نہیں جا تا۔

((رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَثَةٍ))

'' تین بندوں سے قلم اٹھالیا گیا۔''

فرشتول کو کھددیا کتم نے پھی ہیں لکھنا۔کون سے تین بندے؟

(۱) ..... ((عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَشَلِهِ حَتَّى يَبْرَحَ )) دُمُون بنده جو ياگل مو-''

(٢) ..... ((وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقَظ))

''سونے والا جب تک وہ اٹھ نہ جائے''

سونے کی حالت میں اگر کوئی ایساعمل ہو جائے جو شریعت کے خلاف ہوتو وہ

معاف ہے۔

(س) ..... (رق عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ) (ابن نجار، كنز العمال:١٠٣٩٥) د (ابن نجار، كنز العمال:١٠٣٩٥)

تو تین کے گناہ تو ویسے ہی معاف ہوجاتے ہیں۔

### كنابه كارون كاغفوررب:

اور جنتی جب جنت میں جائیں گے تو نبی طُلطِینم نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل بوا تو میں نے سونے کے ساتھ تین سطریں لکھی ہوئی دیکھیں، پہلی پر لکھا ہوا تھا۔ «لکو اِللہ اِللّٰه مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ»

اور دوسرے پر لکھاتھا:

((مَا قَدَّمُنَا وَجَدُنَا ، وَمَا أَكُلْنَا رَبِحْنَا ، مَا خَلَّفْنَا خَسِرْنَا))

''جوہم نے آگے بھیجاس کوہم نے پالیا، (لینی نیک اعمال)
''اور جوہم نے کھالیا ہم نے اس کا نفع اٹھالیا۔''
''اور جو پیچھے ہم چھوڑ آئے وہ خسارے میں۔''
ال اس نے جعی المان اس کی دادہ نے لیدہ اس میں مارہ گا۔

مال اس نے جمع کیا ،لطف اس کی اولا دنے لیے ،حساب اسے دیٹا پڑھیا۔ اور تیسری سطر:

« اُمَّةٌ مُذْنِبَةٌ وَ رَبِّ غَفُورٌ» (این نجار، کنزالعمال:۱۰۳۹۵) ''که بیامت گناه گار جوگی مگران کا پرورد گارگنا جوں کومعاف کر نیوالا ہے۔''

#### سعادت مندانسان:

اس لیے کسی بندے کوعمر نیکی والی ملے تو وہ سعادت مندانسان ہوتا ہے۔ جابر دلالٹیئز کی روایت ہے نبی ملاکیا ہے ارشا دفر مایا:

( إِنَّ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ آنْ يَّطُولَ عُمَرُهٌ وَ يَرُزُقُهُ اللَّهُ مِنْ إِنَّابَةٍ)

(متدرك، حاكم ، كنزالعمال)

'' بندے کی سعادت میں سے ہے کہ عمر کمبی ہواور اللہ اسے نیکی اور انابت کی توفق عطافر مادے۔''

لینی عربھی لمبی ہواور نیکی کی بھی تو فیق ملے تو وہ سعادت مندانسان ہے۔

معذرت کی شرمندگی اٹھانے سے بین:

لیکن سب سے بوی بات توبیہ ہے کہ بندہ گناہ ہی نہ کرے کہ معذرت ہی نہ کرنی

پڑے۔آپ کپڑے کوکاٹ کے سیں تو جڑتو جاتا ہے مگر پہلے جیبا تو نہیں ہوتا، تو بھی افضل تو وہی جوکوئی گناہ ہی نہ کرے۔ نبی اللین الم نے اکثر خالفی کوفر مایا:

(( اَفِلِي مِنَ الْمُعَاذِيْو )) (مندالفردوس دیلی، تزالعمال:١٠٢٠١) " معذرتیس کم کرو"

گناہ کر کے اللہ کے سامنے معذر تیں کرنے سے پر ہیز کرو! گناہ ہی نہ کرو! اصل تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ گنا ہوں سے ہی بچالے۔

### استغفار كامعمول:

تاہم اس کے لیے مشائخ روزانہ جو استغفار بتاتے ہیں کے سومر تبہ استغفار کرنا چاہیے۔ نبی ماللینے کے فرمایا:

﴿ ﴿ يَاۤ أَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ فَوَ اللَّهِ إِنِّى لَآتُوْبُ مِنَ اللَّهِ مَائَةً مَرَّةٍ › (مسلم، كزالعمال: ١٠٣٠-١)

''لوگو!اپنے رب کے سامنے تو بہ کرلو، میں دن میں سومر تبداستغفار کرتا ہوں'' حالانکہ نبی مَالِیِّهِ تو بخشے بخشائے ہیں

﴿ لِيَغْفِرَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ ''الله تعالى نے ان کے اسلے بچھلے گناہ معاف فرمادیے ہیں'' مگرامت کی تعلیم کے لیے اللہ کے حبیب منافیظ دن میں سوم تبداستغفار فرماتے

ابو بكر الني كَ روايت فرما فَى كه نبى طَلَيْكِ لَهِ فَارِشَا دَفر ما يا: ((هَا أَصَوَّ مَنِ السَّتَغْفَرَ وَ إِنْ عَادَ فِي الْيُوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً )) ("مَن انِي اوَد، كُرُ المِمال: ٢٠٥٥) کہ اگر بندے نے دن میں سر مرتبہ گناہ کیا اور سر مرتبہ معافی ما گلی تو اسے گنا ہوں پراصرار کرنے والا شار نہیں کیا جائے گا کیونکہ معافی تو ما تک زہا ہے۔اس لیے ہم استغفار کامعمول بنا کیں اوراپنے اللہ سے گنا ہوں کی معافی ما تکیں۔ حدیث یاک میں ہے:

( طُوْبِي لِمَنْ وَ جَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيْراً »

و جد یا و جد دونوں پڑھ جاستے ہیں، مبارک ہواس کے لیے کہ قیامت کے دن جس کے نامہُ اعمال میں زیادہ استعفار کودیکھے گا۔ تو بھٹی اگر پورااستعفار نہیں ہے دن جس کے نامہُ اعلام ستعفر اللہ ہی کہتے رہیں۔

لقمان مَالِيُلِانِ اللهِ المِلْمُلْمِلْمُ اللهِ 
توبه میں چھے چیزیں:

اب توبه کی تو تفصیلات آپ نے س لیں ۔ حضرت علی اللّی کے سامنے ایک مرتبدایک اعرابی نے کہا:

«اَللّٰهُمَّ إِنِّي اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوْبُ اِلْيْكَ »

انہوں نے فرمایا کہ

(رَيَا هَلَدَا إِنَّ سُوْعَةَ الْإِسْتِغُفَارِ بِالتَّوْبَةِ تَوْبَةَ الْكُلَّابِينَ ))

" بياستغفار اورتو به اتى جلدى كرنابيتو جمولوں كى توبہ ہے '

( قَالَ الْاَعُو ابِيُّ ماالتَّوْبَةُ ))

تواعرانی نے پوچھا کہ توبہ ہے کیا؟

توسیدناعلی کرم الله وجهدنے اسے سمجھایا:

((قَالَ يَجْمَعُهَا سِتَّةُ أَشْيَاءً))

"نوبهيل چه چيزين موتي بين"

﴿ كَا عَلَى الْمَاضِي مِنَ الذُّنُوبِ النَّدَامَةُ

'' که گنا ہوں پر جووفت گزرگیا اس پرندا مت ہو۔''

﴿ وَ لِلْفَرَائِضِ إِعَادَةٌ ،

"جوفرض واجب ذے بیں اس کولوٹانا۔"

﴿ وَ زَدُّ الْمَطَالِمِ

''اور جوظم کیے زیاد تیاں کی ان کو بخشوا ناان کی معافی ما نگنا''

﴿ وَ إِسْتِحْلَالُ الْخُصُومِ

"اور جھر ول كوسمينا جھر أے جن كے ساتھ ہوں تو بھى معاف كردينا معافى

ما تك لينار فعه د فعه كردينا اور فرمايا"

﴿ وَأَنْ تَغْزِمَ أَنْ لَّا تَغُوْدَ

"اورعزم كرنا كهاب كناه پهرنبيس كرنا\_"

﴿ وَآنُ تُذِيبَ نَفْسَكَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ كَمَا اَذَبْتَهَا فِي الْمَعَاصِيةِ

''اباپنفس کواس طرح نیکی میں مجاہدے میں ڈالوجیسے تم نے معصیت میں اس کوڈالا اورکوشش کر کے معصیت کی ۔''

وَ أَنُ تُلِدِيْقَهَا مُرَارَةَ الطَّاعَةِ كَمَا أَذَقْتَهَا حَلَاوَةَ الْمَعَاصِيُ اوراپِنْسُ كونيكى كاذا تقه طاعات كى لذت چكھاؤجيسے تم نے اسے معاصى كى المنافية الم

لذت سکھائی ہے۔

یہ جوانسان کے اوپر بوجہ ہوتا ہے نا راتوں کواٹھنا، دن میں نیکی کرنا، نگاہوں کو بچانا تو اس کوطاعات کی ترشی چکھاؤ،اب ذرااس کونیکی کی دشواری چکھاؤ تا کہاہے پینہ چلے کہاس طرح توبۃ النصوح بنتی ہے۔

دنیا میں ایسے لوگ بھی گڑے ہے کہ جن کے پاس گنا ہوں کے مواقع موجود تھے گر انہوں نے پھر بھی تو ہہ کی۔ اس عاجز نے دوواقعات چنے تھے، ایک نو جوان عورت کا اور ایک نو جوان مرد کا کہ انہوں نے کیسے تو ہہ کی لیکن وقت کو دیکھتے ہوئے میں ایک واقعے کوڈراپ کرتا ہوں۔

# ایک بادشاه کی باندی کی توبه:

ہشام بن عبداللہ ایک بادشاہ تھا۔اس کی ایک خوبصورت باندی تھی جس گانام غضیض تھا۔اس کے پاس سن بھی ہے، مال ومتاع بھی ہے، بادشاہ کی مجبتیں گئی گئے، آنکھ کے اشارے سے کام ہوتے ہیں، منہ سے لفظ نکلتا ہے پورا ہوتا ہے، ایک ہے کرنے کی ہرسہولت موجود ہے، ٹھائے کی زندگی گزرر ہی تھی۔جو بادشاہ وقت کی ہے ک ہوگی وہ کیا مزے کی زندگی گزارتی ہوگی۔

اس نے ایک مرتبہ جنازہ جاتے دیکھا، اس جنازے کے دیکھنے سے اس کے دل پر چوٹ پڑی کہ میں ساری عمر یونبی جوان تو نہیں رہوں گی مس یو نیورس نہیں رہوں گی مس یو نیورس نہیں رہوں گی ، مس یو نیورس نہیں رہوں گی ، مجھے کھا سے گا؟ اس نے ہشام بن عبد الملک سے کہا کہ بس مجھے عبادت کے لیے فارغ کردو۔ ہشام نے کہا کہ تو اتنی خوبصورت ہے کہ یس تیرے بغیر نہیں رہ سکتا، اس نے اس کو کہا کہ اس بات کو منانے کے لیے میں تیرے باؤں بھی پکڑوں گی کہ تو مجھے عبادت کے لیے بیات کو منانے کے لیے میں تیرے باؤں بھی پکڑوں گی کہ تو مجھے عبادت کے لیے بات کو منانے کے لیے میں تیرے باؤں بھی پکڑوں گی کہ تو مجھے عبادت کے لیے

فارغ کردے۔ ول بدل گیا تھادل نے سمجھ لیا کہ عمر تو گزرگی، اب آگے کی تیاری کرنی چاہیے۔ چنا نچہ بشام نے اس کوفارغ کردیا، بیدوہاں سے چلی اور مکہ مکرمہ آئی اور باتی زندگی اس نے حرم شریف کے اندرعبادت کرنے میں گزاردی، حتی کہ وہیں اس کی موت آئی۔

تو ہمارے پہلے لوگوں نے اس لیے تو بہیں کی کہ گناہ کرنامشکل تھااس لیے تو بہ کی کہ هیقتِ زندگی سمجھ میں آگئی۔ بیہ ہے تو بہ بائی چوائس۔

# ایک شنرادے کی قابل رشک توبہ:

اوردوسرابندہ جس کا واقعہ ذراتفصیل سے سنانا ہے وہ تھاعلی بن مامون۔ مامون بادشاہ گزرا ہے، اس کا بیٹاعلی تھا، بڑا گلفام، اتنا خوبصورت کہ لوگ اسے یوسف کی مثال دیتے تھے، وقت کا یوسف۔ اتنا خوبصورت نوجوان اور اس پریہ کہ باادب بھی تھا، اخلاق وآ داب اس میں بہت اچھے تھے۔ فصیح اللمان بھی تھا، قادر الکلام انسان تھا، اخلاق وآ داب اس میں بہت اچھے تھے۔ فصیح اللمان بھی تھا، تقادر الکلام انسان تھا، بات کرنا بھی جانتا تھا، نرم مزاح تھا اور بنس مکھ تھا اور باحیا بھی تھا۔ یہ تمام خوبیاں ۔ اس ایک نوجوان کے اندر جمع تھیں۔ باپ کواپنے بیٹے سے اتنی محبت تھی کہ بس عاشق بھا۔ کتابوں میں کھھا تھا کہ باپ اپنے بیٹے کے چہرے سے نگا ہیں نہیں بیٹا تا تھا۔ اللہ بقار کاس کو جمال بھی دیا ورفضل و کمال بھی دیا۔

گرمی کاموسم، دو پہر کا وقت، بادشاہ کا دستر خوان نگا، بادشاہ نے غلام کو بھیجا کہ جاؤ علی کو بلا لاؤ۔شنرا دے علی کو بھوک اتنی نہیں تھی تو اس نے پیغام بھیجا کہ بادشاہ سلامت اجازت ہوتو میں اس وقت کھانا تو کھانا نہیں چاہ رہا، بادشاہ نے کہا کہ کھانا نہ کھاؤچ ہرہ تو دکھاؤ۔ چنانچ علی وہاں چلا گیا، رنگ برنگے اور بڑے لذیذ کھانے پڑے ہوئے مشروبات ہیں، معقولات ہیں، جواس کے نصیب میں تھااس نے کھایا۔

جب فارغ ہوکرآیا تواس نے دریائے دجلہ کے ادپرایک بالا خانہ بنوایا ہوا تھا، کہنے لگا
کہ میں ذرااس بالا خانے میں جا کر بیٹھتا ہوں، دریا کے اوپر۔ چنانچہ وہ بالا خانے پر
جا کر بیٹھ گیا۔ پنچلوگ آتے جاتے تھے، دیکھتے تو پتہ چلنا تھا کہ کون آرہاہے؟ کون جا
رہاہے؟ وہاں اس نے پانی منگوایا، برف منگوائی خوشبو بھی منگائی اور ٹھنڈے پانی سے
عسل بھی کررہا ہے اور خوشبو سے بھی محظوظ ہورہا ہے کہ گرمی کا اس وقت میں یہی علاج
تھا۔

اتنے میں ایک مزدور آیا جس کے سرکے اوپر ایک ٹوکری تھی اور اس نے گرمی کے موسم میں اون کی حاور باندھی ہوئی تھی۔ اون کی حاور تو سردیوں میں باندھنا مشکل ہوتی ہے لیکن اس نے گرمیوں کے موسم میں اون کی جا در باندھی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس اور کیڑ انہیں تھا۔ اور اس کے یاؤں میں گرمی سے بیخ کے لیے جوتے بھی نہیں تھے۔ اس نے یاؤں کے اور کیڑے کے چھوٹے چھوٹے پرزے لیٹے ہوئے تھے تا کہ میرے یا وُں زمین کی حرارت سے جلیں نہیں۔ اب وہ اسی حال میں سر کے اویرٹو کرااٹھا کرلایا،اس نے ٹو کرے کویتیے رکھااوراس ۔ سے تگاری نکالی۔ یہ چلا کہ بیمزدور ہے اور کہیں تغمیر کنسٹرکشن کے کام میں حصہ لیتا ہے۔اور پھراس کے ہاتھ یاؤں پرمٹی گلی ہوئی تھی ،اس نے ہاتھ یاؤں دھوئے اور اس میں سے ایک تھیلا ٹکالا اور تھلے کے اندر خشک روٹی کے ٹکڑے تھے، اس کو دسترخوان بنا دیا اور کلزے اس کے اوپر رکھ دیے، پھراس کے بعداس نے نمک نکالا، سالن نہیں تھا، وہ خشک روٹی کونرم کرنے کے لیے یانی میں بھگوتا تھااورتھوڑ اسانمک لگا کے کھالیتا تھا۔اور بڑی لذت سے اس نے کھانا کھایا ،کھانے کے بعداس نے وعا ما نگی اور دعامیں پیرکہا کہاہاللہ! تیری میرےاو پر بےانتہا نعمتیں ہیں، میں توان کا

شکر بھی ادائیں کرسکتا۔ جب اس نے یہ لفظ کہے کہ اے اللہ! تیری میرے اوپ بے انتہا نیمتیں ہیں ہیں تو شکر بھی ادائیں کرسکتا ، علی کے دل پر چوٹ پڑی ، یہ بات اسے تیری طرح جا کے گئی کہ میری زندگی دیکھواور میں کیا بڑے غصاور ناخوشی کا اظہار کر رہا ہوں ، کہ گری ہے ، پسینہ ہے اور اس بند ہے کودیکھوکہ اس حال میں بھی اللہ کاشکر اوا کر رہا ہے۔ پھر تھوڑی دیر قبلولہ کی نیت سے لیٹا، اٹھا، وضو کیا، نماز پڑھی ، دعا مائگی۔ پھر علی نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ اس مزدور کومیرے پاس لے کر آؤ۔ جب غلام بلانے کے لیے گیا تو اس نے کہا کہ بھی! میرا کیا کام شنرادے سے ، میں نہیں آئا جا ۔ اس نے کہا کہ بھی! اس نے بلایا ہے ، تہمیں آئا پڑے گا، سیدھی طرح نہیں آؤ گئا وار تی کہا کہ جب اس نے بیکہا کہ زبر دستی لے جائیں گے تو اس نے کہا کہ در بردستی لے جائیں گے تو اس نے کہا کہ در بردستی لے جائیں گے تو اس نے کہا کہ در بردستی لے جائیں گے تو اس نے کہا کہ در بردستی لے جائیں گے تو اس نے کہا کہ در بردستی لے جائیں گے تو اس نے کہا کہ

# ﴿ عَسَى أَنْ تَكُرَة شَيْنًا فَهُو خَير لَكُمْ ﴾

" كر بوسكا ب كرتم كى بات سے كرابت كرواور الله نے اس بي تمہارے ليے خير والى بو"

تو وہ چل پڑااس حال میں ٹوکری تھیلا اور سب چیزیں لے کرعلی کے پاس آیا۔
علی نے اپنے پاس بلا کے قریب بٹھالیا اور پھر پو چھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ میں
اللّٰہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں۔ پو چھا: مزدوری کرتے ہو؟ اس نے کہا: ہاں ایک میری
والدہ ہے جواپا جی ہے اور ایک میری بہن ہے جواندھی ہے، اور ان دونوں کا گفیل میں
ہوں تو جھے مزدوری کرنی پڑتی ہے تو اس نے کہا کہتم ان کے فیل ہوتو کھانا الگ کیوں
کھایا؟ کہ بھائی اگر ماں اپا جی ہے اور بہن اندھی ہے تو تم بیٹھے یہاں کھانا کھار ہے
ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی وہ دونوں روزہ دار ہیں، وہ رات کو افطار کریں گی، میں

مزدوری کرتا ہوں، دن میں بھوک گئی ہے اس لیے میں نے یہاں کھانا کھا لیا۔ اس نے پوچھا چھا کتنا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ جی میں فجر سے لے کرعصر تک تلوق کی مزدوری کرتا ہوں اور عصر سے لے کر فجر تک اپنے مالک الملک کی مزدوری کرتا ہوں ۔ تو شنرادہ تیز تھا تو پوچھنے لگا آرام نہیں کرتے؟ تو مزدور نے جواب دیا کہ اللہ کے سامنے پیشی کے خوف نے میری را توں کی نینداڑ ادی۔

اس کی حالت سننے کے بعد علی اینے غلام شاکر سے کہا کہ بھی اس مزدورکو پانچے ہزار درہم دے دو۔اس زمانے میں یا نچ ہزار درہم ایسے جیسے یا نچ لا کھرویے ہوتے ہیں ، بردی اماونٹ تھی۔اس نے اٹکار کیا کہ جینہیں میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا۔علی نے کہا کہ لے لواس نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے ، تو علی کہنے لگا: تمہیں اس کی ضرورت نہیں لیکن مجھے ضرورت ہے کہ آپ میرے اس ہدیے کو قبول کرلیں۔ تو مزدور نے کہا کہ مجھ جیسے کی کیاا ہمیت کہ مجھے ہدید دیں۔ یہاں سے پند چلنا ہے کہ فقط وہ اپنی غربت براللہ سے راضی بی نہیں تھا بلکہ اپنے اندراس نے عاجزی بھی پیدا کی تھی ، اپنی نکیوں پر نازاں نہیں تھا۔ علی نے کہا کہ جی آپ میرے لیے دعا کر دینا، جب مزدور نے کہا کہ میرا اللہ کے ہاں کوئی درجہ ہی نہیں کہ میں کوئی دعا کروں ، بیداللہ والول کی بیجان ہے کہ دیکھوسامنے والا کیا کہدر ہاہاوروہ کینے فی کرتے جارہ ہیں کہ فس پھولنے نہ یائے۔اس نے کہا کہ میرااللہ کے ہاں کوئی درجہ ہیں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں؟ توعلی بھی تیز تھا کہنے لگا کہا چھا مجھے نسیحت کریں؟ چونکہ نسیحت تو ہرا یک کو كرنى جاہيے، جاہے وہ گناہ گار ہى كيوں نہ ہو؟

﴿ وَذَكِّرُ فَإِنَّ النِّ كُولَى تَنْفَعُ الْمُومِنِينَ ﴾ (دريات: ۵۵) (دنفيحت يجي كه فيحت مومنون كوفا كده ديتي ہے' تواس پراس مزدور نے کہا کہ علی جبتم نے لیجسفر پہ جانا ہوتا ہے تو کس وقت چلتے ہو؟ اس نے کہا کہ تحق سویر ہے، تو اب مزدور نے کہا کہ آخرت کا سفر بھی تو لمباسفر ہے کیا اس کے لیے کوئی تیاری شروع کی؟ اللہ اکبر! دیکھواس ادنی سے مزدور نے کتنے آرام کے ساتھ ایک شغراد سے سینے کے اوپر تیر چلایا کہ آخرت کا سفر تو سب سے لمبا ہے اور تم جوان ہو گئے ہواور تم نے اپنی بھی تیاری شروع نہیں گی۔ تو پھر کہا:
علی! نافر مانی سے بچنا، موت کو یاد کرتے رہنا۔ دوحر فی بات جس کو کہتے ہیں کہ، 'نافر مانی سے بچنا اور موت کو یاد رکھنا'' یہ باتوں کا لب لباب ہے علی نے کہا کہ دعا کریں تو اس نے دعا مائی: اے اللہ! علی کے دل سے دنیا کی محت کو نکال دے اور اپنی خوب مون کی ورئی اس کو تو فیق دے دے اور اس کا خاتمہ معافی پر فرما دے۔ کیا خوب صورت دعا ہے! علی نے کہا: جی آپ کی کوئی ضرورت؟ اس نے کہا کہ میر کی ضرورت ہے۔

علی نے اس کوتو بھیج دیالیکن بہت دیر تک وہ روتار ہا، پھراس نے ہم نشینوں سے کہا: اس مز دور کا حال دیکھواور ہمارے دستر خوان کا حال دیکھواور پھراس نے اپنے دستر خوان کے ماکولات اور مشر وبات کی تفصیل سنائی کہ ہمارے کیسے لذیذ آور پر تکلف کھانے ہوتے ہیں۔ پھراس کا ایک لا بھریرین تھا جواس کا نوجوان دوست تھا۔ اس کا نام تھا مذیب ، اس نے کہا کہ مذیب! جاؤ ذرا عمر رہا تھا کہ حالات زندگی والی فلاں کتاب لاؤ تو وہ کتاب لے آیا، اس نے پڑھ کر سنایا کہ عمر کا کھانا کیسا تھا؟ کہ ایک دفعہ بیوی نے اچھی چیز پکا کر دے دی تھی تو فر مایا تھا کہ کہیں ایسانہ ہوقیا مت کے دن اللہ دیو چھے:

﴿أَنْهَبْتُمْ طَيِّبْتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ النَّانِيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا﴾

(سورة الاحقاف: ٢٠)

عمر مناشیئر کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں کوئی مشروب دیا جاتا تھا تو وہ ہمیشہ آنسوؤں کی ملاوٹ کے ساتھ پیا کرتے تھے،مشروب میں آنسوگرتے تھے اور آ نسوؤں کی ملاوٹ سے مشروب پیتے تھے کہ میں اللہ کی اتنی نعمتیں استعال کررہا ہوں قیامت کے دن ان کا جواب کیسے دوں گا؟ پھرانہوں نے عبداللہ ابن مبارک عبالہ کا واقعیسنا با کہموت کے قریب انگور کا خوشہ کھانے کی دل میں خواہش ہوئی اور منگا یا مگر منگوا کرفقیر کود مکی کراس کودے دیا ، کھایا نہیں کہ میں نے اس کوآخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا۔ پھرانہوں نے عمر بن عبدالعزیز ٹیشانلہ کی کتاب منگائی اوران کے حالات پڑھ کے سائے کہ انہوں نے کیسے دنیا کوآخرت کے لیے ایک طرف رکھ دیا۔ پھر انہوں نے سعید بن المسیب کے حالات منگائے ، پڑھ کر سنایا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش! الله ميرارزق تمليلي چوسنے ميں ركھ ديتا تاكه مجھے بار بار بيت الخلا جانے كى حاجت نه ہوتی۔ یا اللہ! بیسعید بن المسیب تا بعین میں افضل مقام رکھنے والے تھے، وہ فرماتے تھے کہ کاش اللہ میرارزق تھلی چوسنے میں رکھودیتا کہ تھلی چوس کرمیری بھوک اتر جاتی تو مجھے بار بار بیت الخلا نہ جانا پڑتا۔ پھراس نے مالک بن دینار ٹرٹھالڈ کے حالات سائے کہ جس نے تھوڑے کوزیادہ کے بدلے بچے دیااور باقی کو یانی کے اوپرتر جیح دی اور دنیا سے بھوکے پیاسے نگے سرنگے یاؤں نکل گئے اور کہا کہ نہ زمین نے ان کی چر بی کھائی ندز مین نے ان کا گوشت کھایا۔ بیا بسے لوگ تھے کہ جواتی نیکیا ل کر گئے کہ اللّٰد نے ان کے جسموں کو قبر میں سلامت رکھا۔ پھراس نے اپنا باز و دکھایا تو کہنے والا کہتا ہے کہ جاندی ہے ڈھلا ہوا تھا،اس کا باز وا تنا خوبصورت تھا،اور کہنے لگا کہ دیکھو کہاں گوشت کوقبر کے اندر کیڑے کھا کیں گے۔

پھراس کے بعداییے ہمنٹینوں سے اس نے کہا کہ میں ایک کام کے لیے جاتا ہوں اور اینے غلام شاکر کو کہا کہتم میرے بیچھے مت آنا، میں سردار کے پاس جار ہا ہوں۔وہ سمجھا کہ بادشاہ کی طرف جارہے ہیں۔وہ بالا خانے سے پنچےاتر کرکشتی لے كرواقف ايك شهرتها، و ہاں چلے گئے اور واقف سے پھر د جلہ چلے گئے اور وہاں جاكر اسی مزدور کی طرح مزدوری کرنی شروع کر دی،معمولی لباس پېنټا ،خشک روثی ہوتی نمک کے ساتھ کھالیتا، دن مزدوری میں گزار دیتا اور رات میں اللہ کی عبادت میں گزارتا \_نازک بندہ تھا۔ بادشاہ نے بڑا اس کو ڈھونڈ وایا گریپہ معمولی کپڑوں میں مز دور بن کے مز دوری کرتار ہا۔ بھئی با دشاہ نے چیہ چیہ چھان مارااس کا پہتہ نہ چل سکا کیونکہاس نے اتنی لو پروفائل زندگی اختیار کر لی تھی ۔ مگرجسم تو اتنا مجاہدہ برداشت نہیں كرسكتا تها، نازك بنده تها، نعمت كايلا هوا تها\_مسجدول ميں بيرات كوسوتا اورعبادت میں لگار ہتا، بیار ہو گیا علاج معالجہ تو کیا مگر ایک وقت آیا کہ مسجد کے اندر ہی اس کی سانس نکلی اورروح برواز کرگئی۔ایک بندہ اس کے قریب تھا، اس نے یو چھا کہاہے اجنبی نو جوان! تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ بیر میر اخط ہے، بیرحا کم وقت کو دے دینا، بیر میری انگوشمی دکھا دینا۔ چنانچہ جو گورنرتھا اس کو جب پیۃ چلا تواس نے کہا کہ بیہانگوشی تو علی کی ہے۔اب اس نے اپنے ابو مامون کے لیے خطاکھا تھا، جب پہتہ چلا تو اس نے بڑے شاہاندا زیے بھرہ ہے اس کی میت کو وہاں پہنچا دیا۔ مامون نے دیکھا جنسل دیا، کفن دیا، جنازه پڑھا۔خط کھول کر پڑھا تو خط کے اوپر لکھا ہوا تھا'' سورۃ لنجر کی چودہ آیات پڑھکرعبرت پکڑی جائے'' کہ سورۃ الفجر کی چودہ آیات پڑھ کرعبرت پکڑیں اوران چوده آیات میں کون می آیت تھی؟

﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبِا الْمِرْصَادِ ﴾

المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظم

#### '' تیرارب تیری گھات میں لگا ہواہے''

وہ تخیے دیکھ رہا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے؟ یہ آیت دل میں اتر گئی۔اس کے ڈر کی وجہ سے اس نے ماری زیب وزینت کوچھوڑ دیا۔ جب دفن کیا گیا تو محمہ بن سعد تر ندی نے سور ہ فجر کی چودہ آیات پڑھیں۔ مامون نے بھی معافی مانگی اور بقیہ زندگی اس نے گنا ہوں سے پچ کرگز ارنے کا ارادہ کیا۔

# جنتيول ميں شامل ہونامشكل نہيں:

تو بھی آج کے دور میں ہم یہ تو نہیں کہتے کہ م گھروں کو چھوڑ دو صرف اتنا کہتے ہیں کہ انہیں نعتوں میں رہتے ہوئے گناہوں کو کرنا چھوڑ دواور پھی نہیں مانگتے۔وہ کام کہدر ہے ہیں جو ہوسکتا ہے، جو شریعت میں جائز لذتیں ہیں وہ ضرور حاصل کیجے، جو ناجا تز ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لیجے۔ جائز بہت زیادہ ہیں، حرام بہت تھوڑی ہیں۔ آپ دیکھیں جائز مشروبات دوچار۔ جائز گوشت بے شار، ہزاروں جائز مشروبات دوچار۔ جائز گوشت بے شار، ہزاروں جائور پرندے، حرام گوشت چند جاندار۔ تو جائز لذتوں کو حاصل کرکے ناجائز کو اللہ کے لیے چھوڑ دیں، انہیں نعتوں میں رہتے ہوئے اللہ تعالی جنتوں میں ناجائز کو اللہ کے لیے چھوڑ دیں، انہیں نعتوں میں رہتے ہوئے اللہ تعالی جنتوں میں پروردگار گنا ہوں کو معاف کردےگا۔ اللہ ایا اے اللہ! میرے حسن ظن کی امیدر کھیں، وہ پروردگار گنا ہوں کو معاف کردےگا۔ اللہ ایا اے اللہ! میرے حسن ظن کو پورا فرما۔ ۔ والیہ گائٹ ڈو فضل و مَنِّ

رَیِی دُرْ کُیْکُ یَا رَبِّیُ جَمِیْلٌ وَ ظَیِّیُ فِیُكَ یَا رَبِّیُ جَمِیْلٌ فَحَقِّقُ یَا اِلٰهِی حُسْنَ ظَیِّیُ

# بيس سال بعد دانسي:

ایک اور روایت کی گئی که

إِنَّ فِى بَنِى إِسْرَائِيلَ شَابٌ عَبَدَ اللَّهَ بِعِشْرِيْنَ سَنَةً ثُمَّ عَصَاهُ عِشْرِيْنَ سَنَةً ثُمَّ عَصَاهُ عِشْرِيْنَ سَنَةً

'' بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، ہیں سال اس نے اللہ کی عبادت کی پھر ہیں سال نافر مانی میں گزرے۔''

کسی مصیبت میں الجھ گیا، کسی عورت کے چکر میں پھنس گیا، بیں سال اسی غفلت میں گزار دیے۔

ثُمَّ نَظَرَ فِى الْمِرْأَةِ فَوَجَدَ الشِيْبَ فِى لِحْيَتِهِ فَسَآنَهُ ذَالِك " پھرآ ئينه ديھا تواس کوا پي واڑھی کے اندرسفيدی نظرآ گئے۔" اس کويہ بات بری گی اچھی نہ گلی کہ پس اس حال پس بوڑھا ہوگيا۔ فَقَا لَ اللّٰهِی اَ طَعْتُكَ عِشْرِیْنَ سَنَةً ثُمَّ عَصَیْتُكَ عِشْرِیْنَ سَنَةً فَإِنْ رَجَعْتُ اِلَیْكَ اَتَقْبُلُنِیْ

'' کہنے لگا کہاہے میرے پروردگار! میں نے بیس سال آپ کی فرما نبرداری کی پھر بیس سال نا فرمانی کی ،اب میں اگر آپ کی طرف لوٹوں تو کیا آپ مجھے قبول کرلیں گے۔''

فَسَمِعَ قَاثِلًا يَقُولُ وَ لَا يَرَىٰ شَخْصًا

''اس نے پھر کہنے والے ایک شخص کی (غائب سے) آواز سی فرمایا گیا۔'' آخبَبْتَنَا فَاَحْبَبْنَاكَ فَتَرَكْتَنَا فَتَرَكْنَاكَ وَعَصَيْتَنَا فَامْهَلْنَاكَ وَإِنْ رُجَعْتَ الْيِنَا قَبِلْنَاكَ ''میرے بندے تونے ہم سے محبت کی ہم نے تم سے محبت کی ، تونے ہمیں چھوڑا ہم نے تھے حجوڑ دیا ، تونے ہمیں چھوڑا ہم نے تھے مہلت دے دی ، اب بھی اگر تولوٹ کے آئے گامیں تھے تبول فر مالوں گا۔'' اللہ اکبر!
اللہ اکبر!

### امیدکاچراغ جلتارہے:

چنانچ ایک صدیثِ قدی میں الله تعالی فرماتے ہیں۔ ﴿ يَقُولُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيُحَ ابْنُ احَمَّ يُذُنِبُ الذَّنْبَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُنِيُ فَاغْفِرُلَهُ ثُمَّ يُذُنِبُ الذَّنْبَ فَيَسْتَغْفِرُ بِي فَاغْفِرُلَهُ»

الله تعالی ارشا دفر ماتے ہیں:

''اے آدم کے بیٹے کیا عجیب بات ہے؟ کہ ایک گناہ کر کے استغفار کرتا ہے میں معاف کر دیتا ہوں پھر گناہ کرتا ہے پھر استغفار کرتا ہے پھر میں معاف کر دیتا ہوں۔''

((لَاهُوَ يَتُولُكُ الذَّنْبَ مِنْ مَخَافَتِي وَ لَا يَيْنَسُ مِنْ مَّغْفِرَتِي ) أُشْهِدُكُمْ يَا مَلَائِكَتِي أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ))

'' نہ تو وہ میرے خوف سے گناہ چھوڑتا ہے اور نہ میری مغفرت سے یہ مایوس ہوتا ہے۔اے میرے فرشتو! تم گواہ رہنا، میں نے اس کے سب گنا ہوں کو معاف فرما دیا۔''

### الله كي رحمت اتني وسيع:

چنانچه حدیث پاک میں آتا کہ ایک نوجوان نبی عَالِیَّا اِ کی خدمت میں آیا۔

چابر ڈالٹیئ راوی ہیں، کہتے ہیں کہاس نے آ کرکہا:

((وَا ذُنُوْبَاهُ وَا ذُنُوْبَاهُ وَا ذُنُوْبَاهُ فَقَالَ هَذَاالْقَوْلُ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَثْقُ »

مِعَانِينَ مِنْ اللهِ الله اللهِ ا

((اللهُمَّ مَغْفِرَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي وَ رَحْمَتُكَ أَرْ لِحِي عِنْدِي مِنْ

عَمَلِي»

''اے اللہ! تیری مغفرت میرے گنا ہوں سے زیادہ وسیع ہے اور تیری رخت سے مجھے زیادہ امید ہے بہ نسبت اینے اعمال کے''

فَقَالُهَا "نوجوان نے بیکهدیا۔"

((ثُمَّ قَالَ عُدُ فَعَادَ ثُمَّ قَالَ عُدُ فَعَادَ))

نبی قاییّا نے فرمایا: پھر کہہ دے! تو پھریہی الفاظ کے، تیسری مرتبہ پھرکہا،اس نے پھروہی الفاظ دہرائے۔

تب نبی علیه السلام نے فرمایا:

﴿ قُمُ فَقَدُ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ﴾

کھڑے ہوجا!اللہنے تیرے گنا ہوں کومعاف فرما دیا۔

نی مگانگیام کی زبان فیض ترجمان سے بیرگوا ہی مل رہی کہ اگر تین مرتبہ ان الفاظ کو کہہ دی تو اللہ تعالی اس کی مغفرت فر ما دیتے ہیں۔ تو بھٹی ہم بھی اس مجلس میں تین مرتبہ اس وعا کو کہد دیں۔

ٱللَّهُمَّ مَغْفِرَتُكَ ٱوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِي وَرَحْمَتُكَ ٱرْجِي عِنْدِي مِنْ عَمَلِي

طاعات المحالات المحال

اَللَّهُمَّ مَغُفِرَتُكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِی وَرَحْمَتُكَ اَرْجیٰ عِنْدِی مِنْ عَمَلِیُ اللَّهُمَّ مَغُفِرتُكَ اَوْسَعُ مِنْ خَمَلِیُ اللَّهُمَّ مَغُفِرتُكَ اَوْسَعُ مِنْ خَمَلِیُ اللَّهُمَّ مَغُفِرتُكَ اَوْسِی اَللَّهُمَّ مَغُفِرتُكَ اَوْسِی اَللَّهِمَ مَغُورتُكَ اَوْسِی اِللَّهُمَّ مَغُورتُكَ اورواقَعَ ہمارے لیے تو اوراس کو یا دہمارے پاس تو نیک عمل ہیں نہیں جس کوا پنے فانی کا پنہ ہوتو وہ تو دل سے کہتا ہے۔

ٱللَّهُمَّ مَغْفِرَتُكَ ٱوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِي وَرَحْمَتُكَ ٱرْجِيٰ عِنْدِي مِنْ عَمَلِيْ

الله كي رحمت برتو كل:

اب ایک بات سن لیجیے گر دل کے کانوں کے ساتھ ایک دفعہ حضرت موکیٰ عَالِیَا نِے اللہ سے ہم کلامی کرتے ہوئے کہا:

اللّٰد فرماتے ہیں کہ میں جواب میں فرما تا ہوں لبیک میں حاضر ہوں۔

فَقَالَ فَزَاهِدُ يُوحِها: الردنيات زامد بنده وه آپ سے مانگے؟

قَالَ الْقُولُ لَبَيْكُ فرمايا: مين كهتا مون لبيك

قَالَ الصَّائِمُ الروزه دارما عَلَى تو پُركيا كت بي؟

قَالَ اَقُولُ لَبَيْكُ مِينَ لَهُمَا مِن لَبِيك

قَالَ فَالْعَاصِي

مویٰ نے نقطے کی بات پوچھی اے اللہ! اگر گناہ گار آپ سے معافی مائکے تو پھر کیا

الم طلبط المستخط (76) المستخط المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد

کہتے ہیں۔

قَالَ اقُولُ لَبَيْكُ لَبَيْكُ لَبَيْكُ لَبَيْكُ لَبَيْكُ

اللہ تعالی نے فرمایا: میں کہتا ہوں کہ میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، حاضر ہوں۔
کہ میں اپنے گنا ہگار بندے کو تین مرتبہ کہتا ہوں لَبَیْنْ فُ لَمِیْنَ فُر مایا کہتم نے جن اور پھراس کے بعد اس کی وجبہ بتائی کہ وجہ کیا ہے؟ عجیب! فرمایا کہتم نے جن نیک بندوں کے تذکرے کیے۔

كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهَا هُؤُلَآءِ يَتَوَكَّلُ عَلَى عَمَلِهِ وَالْعَاصِي يَتَوَكَّلُ

'' جنتے بندوں کا تذکرہ کیاان کواپے عملوں پر نازتھا، بھروسہ تھا اور جو گناہ گار ہوتا ہے، جب وہ پکارتا ہے تواس کومیری رحمت پہ بھروسہ ہوتا ہے۔'' وَ اَنَا لَا اُحَیِّبُ عَبْدًا اِتَّکُلَ عَلَیؓ لَاِیِّی قُلْتُ

اور میں اس بندے کونا کا منہیں کرتا جومیری رحت پر بھروسہ کرے۔اس لیے کہ میں نے بیقول دے دیا۔

وَ مَنْ يَتُو كُلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

"جوالله پرتو کل کرتا ہے الله اس کے لیے کافی ہوجاتے ہیں۔"

تو اعمال تو نیک ہیں نہیں اللہ کی رحمت پر تو کل کر کے ہم بھی آج اللہ سے مائلیں ۔کیا بعید ہے کہ اللہ جواب میں فرمائیں لبیك لبیك لبیك يا عبدى ميرے بندے میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں،

مناجات

الله تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے ، ہم گنا ہوں سے اپنی جان چھڑ ا کرئیکیوں والی

الم المالية في المستخدم المستخدم المستحدد المستح

ایک نئ زندگی گزارنے کاارادہ کرلیں بھی نے کیا اچھی بات کہی؟

يَا رَبِّ إِنْ عَزُمَتْ ذُنُوْبِي كَثِيْرَةً

''اےاللہ اگرمیرے گناہ بہت زیادہ ہوگئے''

فَلَقَدُ عَلِمْتُ بِأَنَّ عَفُوكَ أَعُظُمُ

'' اور میں تو جانتا ہوں نا کہ تیری درگز راور تیری معافی میرے گناہوں سے زمادہ بڑی''

إِنْ كَانَ لَا يَرْجُولَكَ إِلَّا مُحْسِنٌ

''اےاللّٰدا گرنجھ سے کوئی امیر نہیں رکھ سکتا سوائے نیک بندے کے'' پریں کا دیدو و میروود جو دو

فَمَنِ الَّذِي يَرْجُوْ وَ يَدْعُوْ الْمُجْرِمُ

''اےاللہ پھرکون ہے جس کو پکارےاور جس سے امیدر کھے وہ جو مجرم ہے اگر نیک ہی آپ سے مانگ سکتے ہیں تو اللہ مجرم کہاں جائیں گئے''

مَا لِي اِللَّهِ وَصِيلَةً الَّاالرَّجَاءُ

''اےاللہ!میرا تو امید کے سوا کوئی وصیلہ ہی نہیں بس رحمت کی امید ہے کہ میں بس آپ سے رحمت کی امیدر کھتا ہوں۔''

وَ جَمِيْلُ عَفْوِكَ وَ ٱ نِّي مُظْلِمٌ "

''اللہ تیری معافی بڑی جمیل ہے۔''

اور دوسرا ہی کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ اس کلمے کی ہی لاج رکھ لے۔ تو آج اس محفل میں اپنے اگلے بچھلے گنا ہوں کی معافی مانگتے ہوئے .....آئندہ تچی تو بہ کر کے دل کے اندرارا دہ کرتے ہوئے ..... ہے جہد کرتے ہیں کہا ہے اللہ! ہمیں گنا ہوں سے بچا کیجے! ہماری جان چھڑا کیجے میرے مولیٰ! آپ سے دوری اور بعد کی زندگی ہم

#### 

کب تک گزارتے رہیں گے، آپ کے نافر مانوں کی فہرست میں ہم کب تک شامل رہیں گے، میرے مولی! نیکوں کی صورت اپنا کر ہم کب تک برائیوں کے مرتکب ہوتے رہیں گے، اس سے پہلے کہ موت کا ڈ نکا ہجے، اللہ ہمیں تو بہ کی توفیق عطا فرما دے۔ آج کی اس محفل میں اللہ! ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہم نے سن لیا کہ گناہ گار کے کہنے پر آپ تین مرتبہ لیک فرماتے ہیں تو میرے مولی! آج ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ نفس اور شیطان کے ہشکنڈوں سے ہمیں بچا لیجی، اور اے اللہ! اپنے فرما نبردار بندوں کی فہرست میں ہمیں بھی شامل فرما دیجیے۔ اور ایک نئی اسلامی اور قرآنی زندگی بسرکرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔

# وَ اخِرُدَعُونَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْن





﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُون ﴾ (زبر:٩)

علمائے کرام کیلیے دلپذیر ہدایات

بیان: محبوب العلما والصلحا، زبدة السالکین، سراج العارفین حطرت مولانا پیرد والفقارا حمد نقشبندی مجددی دامت برکاتهم تاریخ: 17جولائی 2010ء بروز جفته سمشعبان، ۱۳۳۱ هه مقام: جامع مجدزینب معبدالفقیر الاسلامی جھنگ موقع: خصوصی تربیتی مجالس برائے علاوطلباء (دوسری مجلس)



# علائے کرام کے لیے دلید بر ہدایات

الْحَمْدُ لِلهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ امَّا بَعْد: فَأَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ ﴿ قُلُ هَلُ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُو الْكَلْبَابَ ﴾ (زمزُ:)

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزةِ عَمَّا يَصِغُونَ ٥ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ٥

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ ال سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّم

# قرآن پاک میں علم کی اہمیت:

الدرب العزت كاارشاد ب:

﴿ قُلْ هَلْ يَسْتُوى الَّذِيْنَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (زمر ؟)
"ا مير عجوب كُلُيُّكُمْ آپ فرما ديجي كه كياعلم والي اور بعلم برابر مو
سكت بن"

اس آيتِ مباركه ميں تين الفاظ قابلِ غور ہيں۔

پہلالفظ ہے قل ۔ عام طور پریددستور ہوتا ہے کہ جب حکومت کی طرف سے کوئی اعلان ہوتا ہے تو اس کا ایک خاص انداز ہوتا ہے۔ حاکم شہر کی طرف سے کوئی اعلان ہوتو ایک آ دمی با قاعدہ اعلان کرر ہا ہوتا ہے کہ بیرحا کم شہرکی طرف سے اعلان ہے۔ "باادب باملاحظہ ہوشیار" اس طرح کے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، تو شاہی اعلان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جب اللدرب العزت کسی خاص بات کا اعلان کروانا چاہتے ہیں تو اپنے حبیب ماللی کی کا میں کہ '' فراد بجیے! تو محبوب ماللی کے بین تو اپنے حبیب ماللی کی کے کہ یہ شاہی محبوب ماللی کے ایک اہمیت کی کی دلیل ہوتا ہے کہ یہ شاہی فرمان ہے۔ یہ ماکی کا تھا متحب کے اس بات کو توجہ سے سننا۔ تو '' فُسل '' کا لفظ متوجہ کرتا ہے۔

دوسرالفظہے'' کھل''۔ بیاستفہام کے لیے ہوتا ہے۔علامہ تفتازنی نے لکھا ہے کہ استفہام انکاری بعض اوقات زجر اور تو پنخ کے لیے ہوتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے۔ گویا جو عالم اور جاہل کو برابر سمجھے گا اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا جارہا ہے کہ متہبیں سمجے نہیں لگ رہی کہ عالم اور جاہل برابرنہیں ہوتے۔

پھرآ گے تیسرالفظ ہے یک کی گون (علم والے)۔ گریہاں اس کا مفہوم ذکر نہیں کیا گیا کہ کون سے علم والے۔ وہ اس لیے ذکر نہیں کیا کہ کوئی آ دمی ٹوپی کا تذکرہ کرتا ہے تو صاف ظاہر ہے وہ سرکے پہننے کی چیز ہے اور کوئی جوتے کا تذکرہ کرتا ہے تو وہ پاؤں کے پہننے کی چیز ہے۔ تو ٹوپی اور جوتے کے الفاظ بی بتاتے ہیں کہ استعال کیا ہے؟ اس طرح علم کا لفظ بی بتار ہا ہے کہ اس سے مرادعلم وین ہے۔ یہ واضح بات ہے جود نیا کاعلم ہے اللہ رب العزت کے نزدیک اس کام بی نہیں کہا گیا فرمایا:

﴿ وَلَكِنَّ اَكْثَرَالَتَاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ اللَّنْيَا﴾ (روم: ٤)

''لیکن اکثر لوگنہیں جانتے ، جانتے ہیں مگر فقط دنیا کی ظاہری زندگی کو'' تو یہاں علم سے مرادعلم وین ہے، یعنی جس کو اللہ رب العزت علم وین عطا فرمائیں گے وہ عالم اور ایک عام جاہل یہ برابرنہیں ہوسکتے۔ جیسے اند میرا اور روشیٰ برابرنہیں ہوسکتے ۔ تو ''المعلم نبود ''علم روشیٰ ہے اور جہالت اند میرا ہے تو یہ ایک دوسرے کے کیسے برابر ہوسکتے ہیں؟ علم وین کی اہمیت پریہ آیت مبارکہ ایک کی دلیل ہے۔

### احادیث میں طلب علم کی اہمیت:

⊙اور صدیث مبارکه میں نی مالٹی اس اور مایا:

((خَيْرُكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْانَ وَ عَلَّمَهُ)

''تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قر آن سیکھے اور سکھائے''

اس آیت مبارکہ میں سکھنے کو مقدم کیا گیا سکھانے کے اوپر ، سکھنے کا تذکرہ پہلے سکھانے کا بعد میں۔اس کی وجوہات ہیں۔

ایک تویہ کہ ترتیب ہی یہی ہوتی ہے کہ چیز پہلے سیھی جاتی ہے اور بعد میں سکھائی جاتی ہے، لہذا ترتیب کی وجہ سے ایسا کیا گیا۔

اوردوسرعلمی کنته اس میں بیہ کہ ' خید و کیم'' للذاخیریت کے اندر معلم معلم سے برطا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ معلم کو پڑھانے کے او پر تخواہ ملتی ہے، سہولت ملتی ہے، کھی نہ کچھ نہ کچھ عوض ماتا ہے اور طالب علم کو پڑھنے پر کیا ملتا ہے؟ طالب علم تو مجاہدے کرتا ہے تکیفیں اٹھا تا ہے۔

اور تیسری بات که پڑھانے والے کوسفرنہیں کرنا پڑتا، پڑھنے والے کوسفر کرنا پڑتا ہے، کبھی اس استاد کے پاس کبھی اس استاد کے پاس کبھی اس جامعہ میں جاؤ، مجھی اُس جامعہ میں جاؤ۔استاد تو وہاں موجود ہوتے ہیں کیونکہ سفر کی تکالیف طالب علم کے ساتھ زیادہ ہیں اس لیے اللہ کی نظر میں وہ خیر میں بڑھا ہوتا ہے۔اس لیے اس

كاتذكره يبلي كيا كيا\_

 توعلم الله رب العزت كے ہاں بڑا مقام ركھتا ہے گراس علم كوسارى زندگى حاصل كرنا يرتا ہے، نبى عليم الله في بناويا:

« اُطْلُبُوْ الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ »
د کتم پنگھوڑے سے لے کر قبر میں جانے تک علم حاصل کرتے رہو''
یعن ساری زندگی اپنے آپ کو طالب علم بنا کے رکھو۔

ایسا و قت نہیں آتا کہ ایک بندہ کہے کہ جی میں نے علم میں کمال حاصل کر لیا۔
 نہیں! جب الله رب العزت نے اینے پیارے حبیب مالی کی کوفر مایا:

﴿ قُلُ رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾

" أَ إِن فرماد يجي كدا الله إنجه علم من اور بره هاد يجير "

زیادہ علم عطافر مائے۔تو معلوم ہوا کہ علم کی کوئی انتہاء نہیں ،ساری زندگی انسان علم میں بڑھتار ہتاہے، بیزیادت علم ہرطالب علم کا شوق ہونا چاہیے کہ میرا بیلم بڑھتا رہے۔

اوراس کی تفصیل حدیث پاک میں ہے۔ نی علیہ التا ارشاد فرمایا:
 (منهو مان لا یشیکان »)

''دوبھو کے ایسے ہیں کہ ان کا پیٹے نہیں جرتا''

ایک طالب علم (علم کا طلب کرنے والا) اور دوسرا طالب الدنیا اور ( دنیا کا طلب کرنے والا ) دونوں کے پیٹ نہیں بحرتے ، دنیا کا جتنا مال کسی کے پاس آئے اس کواور کی تمنار ہتی ہےاور یہی حال علم کا کہ جتنا بھی انسان سیکھ لےاور کی تمنا۔

# حضرت مولا ناانورشاه تشميري عنيه كى علمى حرص:

حضرت مولا ناانورشاہ کشمیری و اللہ اپنی مرض و فات میں جبکہ ڈاکٹروں نے ان
کواٹھ کر بیٹنے سے بھی منع کر دیا تھا، اس وقت میں تکلیف کے باوجود دیے کی روشی
میں حدیث پاک کی کتاب کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ تو ان کے شاگرد کہنے گئے کہ
حضرت اس تکلیف کے عالم میں جبکہ ڈاکٹروں نے منع بھی کر دیا کون سا ایسا درس
ہے جو دینا ہے اور جس کی تیاری ہور ہی ہے، جس کے لیے مطالعہ ہور ہا ہے؟ اور کون
ساایسا فکتہ ہے جو پکنیس رہا؟ ہم شاگردکس لیے ہیں؟ آپ ہمیں تکم دیجے، فرما سے
ساایسا فکتہ ہے جو پکنیس رہا؟ ہم شاگردکس لیے ہیں؟ آپ ہمیں تکم دیجے، فرما سے
ساایسا فکتہ ہے جو بک نہیس رہا؟ ہم شاگردکس لیے ہیں؟ آپ ہمیں تکم دیجے، فرما سے
کہ ہم اس چیز کو پڑھ کر آپ کی خدمت میں عرض کر دیں گے۔ جب انہوں نے بیہ
بات کہی تو حضرت شمیری و شائلہ نے علامہ شبیرعثانی و شائلہ کو جواب میں فرما یا کہ کو کی
ناتہ تو خاص ایسانہیں کہ جس کو میں ڈھونڈ رہا ہوں گریہ بتا و ک کہ اس علم کی بیاس کا کیا
کروں جو بجھنے والی ہی نہیں۔ تو علم ایسی بیاس ہے جوساری زندگی نہیں بجھتی ، جس کو
چسکا پڑجائے جس کو فذت مل جائے ، اس کی زندگی گزرجاتی ہے۔

عام طور پرتو حرص منع ہے مگر وہ منع ہے اپنے مقصود کی وجہ سے۔ اگر دنیا مقصود ہے تو حرص منع ہے مگر وہ منع ہے اپنے مقصود کی وجہ سے۔ اگر دنیا مقصود و و ہے تو حرص منع اور اگر علم مقصود ہے تو اب حرص جائز ہوگئی ، کیونکہ مقصود اچھا ہے ، تو دو حریص ایسے ہیں ان کا دل نہیں بھرتا ، ان میں ایک علم کا حریص اس میں اللہ تعالیٰ بندے کے تنافس کود کیمنے ہیں۔

﴿ وَ فِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُون ﴾ (المطففين:٢١)

علم بروهانے کے دوراستے:

اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب علم بوصنے کو الله تعالی بندفر ماتے

ہیں توبیلم برھتا کیے ہے؟علم دوطرح سے برھتا ہے۔

(۱).....ایک کثرت مطالعہ ہے جتنا مطالعہ کی کثرت ہوگی اتناعلم بزھے گا۔

(۲).....اورد دسرابردهتا ہے کثرت عمل صالح کی وجہ ہے۔

کڑت مطالعہ سے اور نیکی زیادہ کرنے کی وجہ سے علم بڑھتا ہے گران دونوں میں ایک فرق ہے۔ جو کڑت مطالعہ کی وجہ سے علم بڑھتا ہے، اس میں تبحر زیادہ ہوتا ہے۔ تبحر کا لفظ بحرسے ہے۔ سمندر کوآپ نے دیکھا ہوگا کہ سمندر کی چوڑائی تو ہزاروں کلومیٹر کے حساب سے اور گہرائی دس کلومیٹر کے حساب سے ، تو چوڑائی زیادہ ہوتی ہے اور گہرائی تھوڑی ہوتی ہے۔ اس لیے جوعلم کڑت مطالعہ سے حاصل کیا جاتا ہے اس کا پھیلا وُزیادہ ہوتا ہے ، عمق تھوڑا ہوتا ہے۔

اور ایک علم کثرتِ اعمالِ صالحہ کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔اس علم میں گہرائی زیادہ ہوتی ہے، اس کوتفقہ کہتے ہیں تو تفقہ کے اندر گہرائی زیادہ ہوتی ہے۔صحابہ کرام ڈٹاکٹؤئرکے علم میں پھیلا وُنہیں تھا۔

﴿ فَأَتَّخِذُوا الْعِلْمَ ﴾

'' وہلم میں گہرائی رکھنے والے تھے''

توعلم ملنے کے دوراستے ،ایک راستہ کثرت مطالعہ سے گراس سے تیمِ علمی بوھتی ہے ، ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے ، ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے ، اورایک عملِ صالحہ کی وجہ سے ملتا ہے ،اس میں گہرائی زیادہ ہوتی ہے ،توالیے بندے کو منشائے خداوندی کا پتہ ہوتا ہے کہ میرارب مجھ سے کیا چاہتا ہے؟

تفقه فی الدین کیسے ملتاہے؟

كسى نے حضرت كنگوبى مُراثلة سے سوال يو جھا كەحضرت! ايك عالم جب كوئى

المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة الم

معرفت کی بات کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہوتی ہے بھی ٹھیک نہیں ہوتی ، حاجی صاحب جتنی باتیں کرتے ہیں کی کرتے ہیں۔ تو حضرت گنگوہی موالیہ نے فرمایا کہ دیکھو! ہمارے ذہنوں میں مبادیات پہلے آتی ہیں اور ان سے ہم نتائج نکالتے ہیں، بھی نتیجہ بالکل ٹھیک بھی ٹھیک کھی ٹھیک کے قریب ۔ حاجی صاحب کے دل میں نتائج پہلے وار دہوتے ہیں لہذا نتائج کے دلائل کا ڈھونڈ ناوہ مشکل نہیں ہوتا ، اس لیے ان کی بات کی ہوتی ہے۔

اس کو کہتے ہیں' نسف ف فی المدین''اس لیے فقہائے کرام وہ ستیاں تھی جو مزاج شریعت مزاج شریعت کو جانتی تھیں،ان کی طبیعتیں اللہ نے الی بنائی تھیں کہ وہ مزاج شریعت سے واقف تھیں ۔ لہذا ان کے لیے احادیث سے مسائل کا جواب استنباط کرنا بہت آسان ہوتا تھا، یہ ہربندہ نہیں کرسکتا۔ تو ایک میں علم کی وسعت زیادہ ہوتی ہے اور دوسرے میں گہرائی زیادہ ہوتی ہے۔اگر دونوں ساتھ ساتھ ہوں کہ وسعتِ مطالعہ بھی ہوا درساتھ کثر ہے مل صالح بھی ہوں تو پھراللہ رب العزت دونوں نعتیں عطافر مادیتے ہوا۔

### حسن طلب:

کین بید دونو ل نعتیں حسن طلب سے بڑھتی ہیں۔ جنتی طلب ہوگی اتناعلم زیادہ بڑھے گا، آپ نے اشفنج کو دیکھا؟ اس کو پانی میں ڈالیس تو یہ پانی کو چوس لیتا ہے، اس کی نس نس میں پانی سا جاتا ہے۔ تو طالب علم کو آشنج کی طرح ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اسا تذہ سے اور اپنے بزرگوں سے سارے علم کو چوس لے۔ جس بندے کو بیاس جنتی زیادہ ہوگی۔ دستور کی بات ہے نا، علم کی بیاس جنتی زیادہ ہوگی۔ دستور کی بات ہے نا، علم کی بیاس جنتی زیادہ ہوتی ہے۔ تو طالب علم وہی ہوگا جو وقت ضا کتے ہیں کرے گا۔ وہ إدھرا دھر غیرضروری کا موں میں نہیں الجھے گا، علم پر توجہ مرکوز رکھے نہیں کرے گا۔ وہ إدھرا دھر غیرضروری کا موں میں نہیں الجھے گا، علم پر توجہ مرکوز رکھے

### گاعلم جزوقی کام نہیں ہے کل وقی کام ہے۔امام ابو یوسف میلید فرماتے تھے: المُعِلْمُ لَا يُعْطِيْكَ بَعْضَة حَتىٰ تُعْطِيهُ كُلَّكَ

''علم تختجے اپنا بعض حصہ اس وقت تک نہیں دے گا جب تک تو اپنا کل حصہ اس کی طرف متوجہ نہیں کردے گا۔''

# علم كى گن اور مكن:

اس لیے علم حاصل کرنے کی دھن گئی ہوئی ہو، ایک لگن ہواور پھرانسان اس کا م میں گئن ہو۔ توبید دوچیزیں مل جائیں گئن اور گئن تو علم حاصل ہوجا تاہے۔

مگن کا حال دیکھو! امام ابو بوسف عینیا خوت ہوگیا تو بیٹے کو نہلا دیا، جنازے میں ذرا دیکھو! امام ابو بوسف عینیا کو، سب کو کہہ دیا کہ جی میرے جنازے میں ذرا در بھی تو اپنے بھائیوں اور دوستوں کو، سب کو کہہ دیا کہ جی میرے بیٹے کا جنازہ پڑھ لیں۔ کیونکہ بیوفت ہے جب میں امام اعظم عینیا کی کھیلس علمی میں جاتا ہوں، میں اس وقت کو قضا نہ ہا تا ہوں، میں اس وقت کو قضا نہ ہونے اور امام صاحب کی مجلس کو قضا نہ ہونے دیا۔

نصیب ہوجاتی ہے۔ پھراللہ رب العزت علم بھی عطافر مادیتے ہیں۔
امام محمد میں ہو نے امام اعظم میں اللہ کی مجالس سے کتناعلم حاصل کیا؟ ایک کتاب
انہوں نے کھی ہسپر کبیراس کتاب کوایک فرنگی نے پڑھاتو پڑھنے کے بعد کہنے لگا کہ
((طافدا مُحَمَّدُ کُمُ الصَّغِیْرُ فَکَیْفَ یَکُونُ مُحَمَّدُ کُمُ الْکَبِیْرِ)

د'جھوٹے محمد کا بیحال ہے توان کے بڑے محمد کا کیا حال ہوگا''

محنت شرط ہے:

الله تعالى پُربند كوايباعلم عطافر مادية بين محنت توكرنى پُرتى ہے۔ بقدر الْكِدِّ تَكْتَسَبُ الْمُعَالِيُ وَ مَنْ طَلَبَ الْعُلَىٰ سَهِرَ اللّيَالِيٰ تَيرُوْمُ الْعِزَ ثُمَّ تَنَامُ لَيْلًا يَعُوْضُ الْبَحْرَ مَنْ طَلَبَ اللَّالِيٰ

"تواراده كرتا ببلندى پانے كا اور سارى رات سويار ہتا ہے، جوموتيول كو دُهونلانے والا ہوتا ہے، جوموتيول كو دُهونلان يوتا ہے۔"

تو محنت سے اللہ رب العزت بینمت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہاں ایک تکتے کی بات ہے کہ علم عنی کی صفت ہے۔ اس کے اپنے اندر بھی عنا ہے لہذا جوعلم کو حاصل کرنا چاہے اسے جھکنا پڑے گا، اسے طلب ظاہر کرنی پڑے گی بینہیں ہوسکتا کہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ میں وہ سریں وہ سریا وہ

﴿ أُنْكُرِمُكُمُو هَا وَ أَنْتُمْ لَهَا كَارِهُون ﴾

''کیا ہم تمہارے اوپر لازم کردیں جبکہ تم اسے ناپند کرتے ہو'' ہم ہدایت تمہارے ساتھ چپکا دیں ، تمہارے دل کوعلم سے بھر دیں اور تمہیں اس کی پرواہی نہ ہو، یہیں ہوسکتا۔ اس لیے علم کیلیے جو تیاں سیدھی کرنی پرنی ہیں۔

# لتوفیق علم کے لیے دوچیزیں

تاہم دو باتیں اہم ہیں ،ان کا خیال رکھا جائے تو علم میں بہت جلدی اضافہ ہوتا ہے۔

#### اوب 🗘

ایک کو کہتے ہیں ادب۔ یہ جو ادب ہے اور نیاز مندی ،اس سے تو فیق مل جاتی ہے۔ تو جو بندہ چاہے کہ مجھے کثرت مطالعہ کی اور عمل کی تو فیق ملے ، تو وہ نیاز مندی کو اپنائے۔اس پراللہ رب العزت اس کوعمل کی تو فیق دے دیتے ہیں۔

حضرت مفتی کفایت اللہ درس دے رہے تھے و انہوں نے طلبا سے سوال پو چھا

کہ بیہ بتاؤ! حضرت کشمیری میں ہوئے علامہ کشمیری کیسے ہے:؟ تو جن طلبا کوتفیر کے ساتھ ذوق قواانہوں نے کہا کہ جی بڑے اچھے مفسر تھے۔ جن کو حدیث پاک کے ساتھ ذوق تھا انہوں نے کہا کہ جی بڑے اچھے محدث تھے، اور جن کوشاعری کے ساتھ دلچپی تھی انہوں نے کہا کہ جی ان کا کلام بڑا اعلی ہے، عربی میں اشعار بھی لکھے ہیں۔ تو اس پر حضرت مفتی کفایت اللہ میں انہوں نے جہا کہ جی ان کا کلام بڑا اعلی ہے، عربی میں اشعار بھی لکھے ہیں۔ تو اس پر حضرت مفتی کفایت اللہ میں انہوں کے بیسوال خود علامہ کشمیری میں انہوں نے جواب میں فرما یا کہ میں ادب کی وجہ سے بنا۔ میں اساتذہ کا بھی ادب کرتا تھا، کتب کا بھی ادب کرتا تھا، کتب کا بھی ادب کرتا تھا۔ پو چھا کہ کیسے؟ فرمانے گے کہ میں نے بھی بے وضوعلمی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ میں انہا اوب کرتا تھا کہ بخاری شریف کا جب مطالعہ کرتا تھا اور کرتے کرتے جب میں انتا اوب کرتا تھا کہ بخاری شریف کا جب مطالعہ کرتا تھا اور کرتے کرتے جب میں انتا اوب کرتا تھا کہ بخاری شریف کا جب مطالعہ کرتا تھا اور کرتے کرتے جب میں انتا اوب کرتا تھا کہ بخاری شریف کا جب مطالعہ کرتا تھا اور کرتے کرتے جب علی انتہ ہوتا تھا، اٹھ کر

کتاب نہیں رکھی، حدیث کے اوپر فقہ کی کتاب نہیں رکھی اور فقہ کے اوپر تاریخ کی کتاب نہیں رکھی۔ میں کتابوں کے رکھنے میں بھی ان کے درجات کا خیال رکھتا تھا۔ جب اتنااوب ہوگاتو بقینی بات ہے دل منور ہوگا۔

توادب سے تو فیق ملتی ہے اور بے ادبی سے تو فیق چھن جاتی ہے۔ کتنے طلبا ایسے تھے جواسا تذہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے مقبول ہو گئے ، حالانکہ ان کی علمی استعداد اتنی زیادہ نہیں تھی۔

#### خدمت نے بخت لگایا:

حضرت شیخ المبند عملیا کی خدمت میں ایک طالب علم تھا، ملتان شجاع آباد سے ذرا آگے ایک قصبہ ہے، پوطہ اس کا نام ہے، بیروہاں کا تھا۔حضرت شیخ الہند مشاہدہ سے وہ بخاری شریف پڑھتا تھا۔ پیٹے سے اتنی محبت تھی کہ رات کو جب لوگ سوجا تے تو وہ پینخ الحدیث صاحب کے دروازے سے لے کر دارالحدیث کے دروازے تک جو راستہ تھااس کی صفائی کرتا تھا کہ میرے شخ نے یہاں سے چل کرآٹا ہے۔ اور بھی محبت میں جوش بر هتا تو اپنے عمامہ کے کپڑے سے اسکی صفائی کرتا تھا۔ اللہ کی شان! ایک دن وہ صفائی کرریا تھا، تب تجد کا وقت تھا کہ حضرت شخ الہند رکھ اللہ نے باہر جھا نکا اور و کھرلیا۔ یو چھا کہ کیا کررہے ہو؟ اس کے بتانے پراصل بات کا پینہ چلاتو استاد کے دل ہے دعانگلی۔استاد کی دعانے بخت لگا دیا۔غلام رسول اس بیچے کا نام تھا،اس کواللہ رب العزت نے اتناعلم دیا کہ بیروہاں سے لوٹ کرواپس آئے تو انہوں نے اپنے گاؤں یوطہ کے اندر ہی ایک مدرسہ بنا دیا۔تو اب گاؤں کے اندرسہولیات تونہیں ہوتیں ۔ وہ گا وُں تھا بھی کچی سٹرک سے تیس کلومیٹر اندر ، چنانچہ طلبا کواییے سریر بستر اٹھا کرتیس کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا تھا۔ آنے اور جانے کے لیے کوئی گاڑی نہیں تھی ہمیں

#### المراباء الراراء المراباء المر

کلومیڑکا سفر کر کے تب گاڑی ملق تھی۔اس گاؤں میں بھی ان کے پاس تین سوطلبہ پڑھتے تھے۔

آج کہتے ہیں کہ جی سہولیات نہ ہوں تو طلبہ نہیں آئے۔ طلبہ سہولیات کے طالب نہیں ہوتے وہ علم کے طالب ہوتے ہیں، جہاں انہیں علم ملتا ہے وہ اس کی طلب میں بہنے جائے ہیں۔ گرمولا ناغلام رسول پونٹو کی میرائیڈ کواللہ نے علمی مقام کتنا دیا کہ خیر المدارس کا سالانہ جلسہ ہے، حضرت مولا ناخیر مجمہ جالندھری میرائیڈ نے ملک کے نامور علما اور شیون آلحد یہ کو مدعوکیا۔ جب ملک کے استے بڑے علما موجود تھے، نواس وقت حضرت جالندھری میرائیڈ نے اعلان کیا کہ شمس النحات حضرت مولا ناغلام رسول پونٹو کی سی میس النحات کا لفظ کی اوپر تشریف لاکیں۔ ان اکا برکی موجودگی میں میس النحات کا لفظ کہا گیا۔ اللہ نے انہیں ان اعلم دیا تھا کہ خود بتایا کرتے تھے کہ اگر شرح جامی کو پوری و نیا سے وفن کر دیا جائے ایک بھی نسخہ باتی نہ بے اور کوئی طالب علم میرے پاس آئے ویس این حافظ سے شرح جامی دوبارہ لکھواسکتا ہوں۔ یہا ستاد کی دعاتھی۔

چنانچہ تین نوجوان صحابہ نی سالٹائی خدمت میں پیش پیش رہتے تھے، ایک وسرے سے آگے بڑھتے تھے، ایک وسرے سے آگے بڑھتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نی سالٹائی کا اللہ رب العزت نے کے وقت میں نام لے لے کر دعا فر مایا کرتے تھے۔ دعا کیا گلی کہ اللہ رب العزت نے ان متنوں کو علم میں نمایاں مقام عطا فر مایا۔ متنوں کا نام عبد اللہ، یہ عجیب عباد اللہ کہ ان معمد سے انک۔

عبدالله بن عباس امام المفسر ین بے۔ ایک عبدالله بن عمرامام المحد ثین بے ایک عبدالله بن مسعودامام الفقهاء بے۔

### كتے كى بات:

لہذا تکتے کی بات ہے کہ قابل بننے کی کوشش کم کرو، مقبول بننے کی کوشش زیادہ کرو، استاد کی نظر میں مقبول ہو گئے تو اللہ تعالی علم سے سینے کو بھر دیں گے۔ مرد کے پاس عقل کے سوا کچھ اور نہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں

آنکھوں میں بس گئی ہیں قیامت کی شوخیاں
دو چار دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں
توکسی کی نگاہ میں رہنے کی توفق ہوجائے، دیکھیں حالت کیا ہوتی ہے؟
اور یہ ذہن میں رکھنا کہ اس علم کے اندر ترقع ہے، بلندی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ
نے انسان کے جسم کے اندر مختلف اعضا بنائے کیکن ان میں علم کے اعضا کو اونچا مقام
عطاکیا۔

.....د ماغ کہاں ہوتاہے؟ سب سے اونچی جگہ پر۔ پیری سر اقد ہ

.....آنکھیں کہاں ہوتی ہیں؟ چبرے پر-

....کان چېرے پر-

....زبان چرے ہے۔

یرسب اعضائے علم ہیں۔اب علم کے اعضا کواللہ نے اونچا مقام دیا اوروہ اعضا ہاتھ پاؤں معدہ جومزدور قتم کے اعضاء ہیں ان کو پنچ کا مقام دیا۔ علم کے اندر تعلّی ہے، بلندی ہے مگر حاصل کرنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے۔ جتنا جھکے گا تواضع اختیار کرےگا اتناعلم ذیادہ ملےگا۔ امام ابو یوسف عمیلیہ کا ایک عجیب قول ہے، فرمایا:

ٱلْعِلْمُ عِزُّ لَا ذِلَّ فِيْهِ يَحْصِلُ بِذِلٍّ لَاعِزَّ فِيْهِ

"وعلم میں ایی عزت ہے کہ جس میں ذلت نہیں اور پیر حاصل ہوتا ہے پستی سے کہ جس میں عزت نہیں''

علم بست ہونے سے حاصل ہوتا ہے، اس میں کوئی عزت نہیں ہوتی ، جھکنا پر تا

﴿ تَقُواي

چنانچہ ایک تو علم بڑھتا ہے ادب سے اور دوسرا بڑھتا ہے تقویٰ سے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے :

﴿وَ اتَّقُوا اللَّهُ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ﴾

'' تقوی کا ختیار کرو گے تو اللہ تنہیں علم عطا فر مائے گا،اللہ تنہیں علم پڑھائے گا'' سیمعرفت کاعلم اللہ رب العزت سینوں میں اتارویتے ہیں۔اور یہاں فرق پڑتا ہے ہم میں اور ہمارے اکابر کی زندگی میں کہ ہماری زندگی عام لوگوں والی اور اکابر کی زندگیوں میں تقویٰ ہوتا ہے۔ تو ان کواللہ رب العزت خاص علم عطا فر ماتا ہے۔

امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی میشند فرماتے ہیں کہ احوال میرائی اعمال ہیں۔عمل ہوگا تواحوال بھی ہوں گے،معارف بھی ہوں گے۔

علم دومجاہدوں کے درمیان ہے:

چنانچہا عمال موقوف علی العلم ہیں اور علم دو بجاہدوں کے درمیان ہے۔ تحصیلِ علم اور استعمالِ علم آج طلب تحصیلِ علم کی محنت تو کر لینتے ہیں، استعالِ علم کی محنت نہیں کرتے اور بیہ مجالس اس لیے ہیں کہ ہمارے ول میں استعالِ علم کا شوق پیدا ہوجائے کہ جواللہ نے ہمیں علم دیا ہم اس کو استعال کرنے بھی لگ جائیں ۔ صحابہ ڈی اُلڈ آئے کے بارے میں فرمایا:

((كَانُوْ ا يَتَعَلَّمُوْنَ الْهُداى كَمَا يَتَعَلَّمُوْنَ الْعِلْمَ))
د كرجي وهم كي تق تقايس برايت بمى سكية تق

تو معلوم ہوا کہ تخصیل علم ایک محنت ہے اور استعالی علم الگ محنت ہے۔ یہ استعالی علم کیسے حاصل ہو، اس کا نام تربیت ہے اور اس کے لیے بیر مجالس منعقد کی گئ بیں کہ ہمارے دل میں اپنے علم پڑل کرنے کا، اپنے علم کو استعال کرنے کا ایک شوق، ایک محبت، ایک جذبہ اور ایک دلولہ پیدا ہوجائے۔

### باطنی علوم کے حامل:

المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية الم

روشی ل جاتی تھی۔

چنانچه حضرت مولانا قاسم نانوتوی عظیم خاتم العلوم والبرکة ،ایک مرتبه فرمانے کگے کہ لوگ تو جاجی صاحب ( حاجی امداد اللہ مہاجر کمی ) سے بیعت ہوئے ان کے تقویٰ کی وجہ سے اور میں بیعت ہوا ان کے علم کی وجہ سے ۔ طلبہ حیران ہوئے کہ حضرت نے کیا بات کر دی؟ تو انہوں نے یو چھا کہ حضرت! وہ کیسے؟ فر مایا کہ جا جی صاحب اگرچہ کا فیہ تک کتابیں پڑھے ہوئے تھے مگر استعداد الیی تھی کہ مولوی محمہ جالندهری صاحب مفکلوۃ شریف کا درس دیتے تھے اور حضرت ان کے درس میں بیٹے ا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مولوی محمد جالندھری کومٹنوی شریف میں ایک شعر کے معانی كرنے ميں اختلاف رائے ہوا تو مولوى محمد صاحب نے فرمایا كہ بيں جوميں كهدر با ہوں وہ ٹھیک ہے ۔حضرت حاجی صاحب کی طبیعت بحث والی نہیں تھی ، خاموش ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد جب انہوں نے مثنوی کا درس خود دینا شروع کیا تو اس شعر تک پہنچ کراس کا وہی ترجمہ کیا جو حاجی صاحب کہدرہے تھے۔ حاجی صاحب کمرے میں تھے یا ہر نکلے اور مولانا محمر صاحب کومسکرا کر کہا کہ بات تو وہی کی جو میں نے کی مقی۔ پھرانہوں نے تسلیم کیا کہ آپ اس شعر کے مفہوم کوضیح سمجھے تھے، مجھے اب سمجھ میں بات آئی۔

علما اکابر دیو بند کے جوشنے ہیں، حضرت مولا نامملوک علی میں ہے، یہ مولا نا یعقوب نا نوتو کی میں بیٹ کے والد تھے۔ یہ استاد الکل کہلاتے ہیں (سب کے استاد)۔ یہ اپنے زمانہ طالب علمی میں ایک عام طالب علم تھے، اسا تذہ سجھتے تھے یہ بہت غجی ہے، البذا صرف ونحو میں ان کا دماغ نہیں چلا تھا تو استاد ہمگا دیتے۔ آج اس کے پاس پڑھتے، تو کل کی اور کے پاس پڑھنے جاتے۔ کوئی پڑھانے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ایک ایسا وقت آیا کہ مایوی طاری ہونے گی کہ مجھے کوئی استاد پڑھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اسی غم اور مایوی کے عالم میں بیہ حضرت شاہ عبدالعزیز وَ وَاللّٰهِ کے پاس چلے گئے ان کو جا کر کہا کہ حضرت! میرا بیہ حال ہے کہ میں پڑھنا تو چاہتا ہوں مجھے کوئی استاد پڑھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ شاہ صاحب نے فر مایا: اچھا کل میرے پاس آنا۔ شاہ صاحب نے بچے کے اندرطلب دیکھی تو رات تبجد میں دعا بھی کی اورا گلے دن ان کو صرف ونحو کا سبق پڑھایا اور ساتھ تقوی کی تلقین بھی فر مائی۔ اس ایک درس کے پروض نے بعد فر ماتے ہیں میں جہاں بھی گیا میں اپنے استاد کی آنکھ کا تارہ بن کر رہا۔ پروضے کے بعد فر ماتے ہیں میں جہاں بھی گیا میں اپنے استاد کی آنکھ کا تارہ بن کر رہا۔ پراللہ نے اتناعلم دیا کہ حضرت نا نوتو ی مِیناللہ اور حضرت گنگوہی مِیناللہ نے ان سے پراللہ نے اتناعلم دیا کہ حضرت نا نوتو ی مِیناللہ اور حضرت گنگوہی وَیُراللہ نے ان سے ماصل کیا۔

### جانے اور مانے میں فرق:

چنانچہ جتنا طالب علم میں تقویٰ زیادہ ہوگا اتناعلم میں گہرائی ،عمّق زیادہ ہوگا۔ اب ہم جانتے تو ہوں عمل نہ کرتے ہوں تو ہم نے علم سے فائدہ تو نہ اٹھایا۔تو اس لیے تقویٰ اختیار کرناانتہائی ضروری ہے۔ کہنے والے نے کہا:

فَإِنْ كُنْتَ لَا تَدُرِیْ فَتِلْكَ مُصِیْبَةٌ ''اگرتونہیں جانتا تو یہایک مصیبت ہے'' وَ إِنْ كُنْتَ تَدُرِیْ فَالْمُصِیْبَةُ اَعْظُمُ

''اگرتو جانتا ہے اور عمل نہیں کرتا تو سب سے بڑی مصیبت ہے۔'' آج ہم اس مصیبت میں گرفتار ہیں ۔ آج جس سے بات کرو! وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں ۔ بھئی جانتے تو ہیں مگر جاننے پر عمل کتنا کرتے ہیں اور عجیب بات کہ

قیامت کے دن سوال بھی یہی ہوگا کہتم نے اپنے علم پر عمل کتنا کیا؟ چنانچہ بہت سارے طلباکود یکھا بری شخفیق ہوتی ہے۔

﴿قَدُ اَفُلَحَ مَنُ تَزَكَّى﴾

بی اس میں موصولہ اور '' افلح '' ماضی کا صیغہ '' من ''اس میں موصولہ اور پھر تنز کی فعل ماضی ، اب آپس میں جوڑتے ہیں اسم موصول کو ملا کر اور نتیجہ کیا نکالتے ہیں کہ جی جملہ فعلیہ کی تحقیق تو آپ نے کرلی مگر بیہ ہوا۔ بھئ جملہ فعلیہ کی تحقیق تو آپ نے کرلی مگر بیہ ہوچا کہ ﴿ قَدْ اَفْلُحَ مَنْ تَدَرُّ لَکُی ﴾ میں ، اللہ کی منشا کیا ہے؟ جمیں حاصل کیا کرنا چاہیے؟ ادھر دھیان نہیں ہوتا۔ تو فلاح کو اللہ نے تزکیہ کے ساتھ نتھی کیا ہے، جب تک جم اپنی ترکیہ نیس کریں گے فلاح نہیں یا کیں گے۔

علم فرقان عطا كرتائي:

توعلم ایک روشی ہے جو کھر ہے اور کھوٹے کو جدا کردی ہے۔ ایک نکتے کی بات ہے۔ جب صفات مختلط ہو جا کیں، خلط ملط ہو جا کیں توعلم ان کے درمیان Line ہو جا کیں توعلم ان کے درمیان من of demarkation (خطِ امتیاز) کھنچ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر: ایک ہے سخاوت اور ایک ہے اسراف اب بی مختلف صفات ہیں، پہنہیں چانا کہ ہم سخاوت کر سے ہیں یا اسراف کررہے ہیں۔ اسراف اور سخاوت کے درمیان فیصلہ کون کر ہے ہیں یا اسراف کررہے ہیں۔ اسراف اور سخاوت ہے درمیان فیصلہ کون کر سے گا؟ علم کر سے گا۔ ای طرح پہنہیں چانا کہ بید مساحمت ہے یا مداہدت ہے۔ مساحمت کہتے ہیں تنامی کو، چثم پوشی کر دینا اور مداہدت کہتے ہیں بے غیرتی کا اظہار کرنا، پروا ہی نہ کرنا ہے؟ یوفرق کون کرتا ہے؟ یوفرق کون کرتا ہے؟ علم کرتا ہے؟ می نہ کرنا ہے علم کرنا ہے۔ اس لیے علم انہائی ضروری ہے۔

# رین کاعلم محفوظ ہے

### مرادالهی محفوظ:

اوراللہ کی شان دیکھیں کہ دینِ اسلام میں علم محفوظ ہے۔ یہاں پرایک نکتے کی بات سنیے کہ جب وتی اتر تی تھی تو نبی علیہ المالہ ہم پر غنو دگی کی ہی کیفیت ہوتی تھی۔ گویا فلاہری اعضا کو معطل کر دیا جا تا تھا تو ظاہری اعضا کو معطل کرنے کی وجہ کیاتھی؟ کہ مرادی اور فیض مرادی کے اندراختلاط نہ ہو پائے۔ چنا نچہ حضرت نا نوتو کی میرالیہ کے سامنے کسی نے کہا کہ جی بعض لوگ نبی مالیہ ہم کی دیارت نیند میں کرتے ہیں اور بعض لوگ نبی طالیہ کے میں جاگتے ہوئے کرتے ہیں تو حضرت نفر مایا کہ بھائی افضال تو نیند میں ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت! افضل نیند میں کے سامنے مشابلہ ہو سکتا ہے اور نیند میں حواس معطل ہوجاتے ہیں۔ لہذا نیند کے اندر زیارت مثابلہ ہوجاتے ہیں۔ لہذا نیند کے اندر زیارت شامل ہوسکتا ہے اور نیند میں حواس معطل ہوجاتے ہیں۔ لہذا نیند کے اندر زیارت افضل ہوجاتے ہیں۔ لہذا نیند کے اندر زیارت مثابلہ ہو بیاتا کہ مرادی مشاہدے کے۔ اس طرح وتی کے وقت ظاہری اعضا کو معطل کر دیا گیا تا کہ مرادی میں کئی ذاتی مرادشامل نہ ہو سکتے قالم کو موقوف کر دیا گیا۔

### قرآن محفوظ:

یہ جوقر آن ملا تو اس کی حفاظت کے لیے دیکھو! محافظین کی ایک جماعت بنا دی، سیکورٹی کی ایک جماعت اللہ نے بنا دی۔

..... بیقراحشرات حروف قرآن کےمحافظ۔

..... بیملاحضرات معانی قرآن کے محافظ۔

.....اور بیرمثانخ حضرات بیرمعارف قرآن کےمحافظ۔

فیم بنا دی گئی ،اب نه الفاظ میں تبدیلی ممکن ، نه معانی میں ، نه حروف میں ، نه معارف میں ،کوئی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی محفوظ علم ہے جو نبی علیظ اسے نکلا اور آج ہم تک پہنچا۔

#### حديث محفوظ:

اب قرآن کے بعدرہ گیا نبی مَالِیَّا کا کلام جس کوہم حدیثِ پاک کہتے ہیں۔ حدیث کےاندربھی اللّٰد تعالیٰ نے

کی چھر جال الحدیث پیدا کر دیے، جوالفاظِ حدیث کے محافظ ہنے۔ اور کچھاللّٰد نے فقہا پیدا فر ما دیے جومعانی حدیث کے محافظ ہنے۔ تو کلام اللہ بھی محفوظ اور کلام رسول اللّٰہ مکاللّٰیۃ بھی محفوظ ، بیرمحفوظ دین ہے۔

### علاء کامنصب صوفیا سے زیادہ اہم ہے:

اورعلا کامنصب بھی یہی ہے کہ وہ دین کے محافظ بن جا کیں۔ لہذا منصب کی وجہ
سے اللہ کے ہاں علا کا درجہ بڑا ہے۔ یا در کھنا کہ علا کی منصی خدمت بہ نسبت صوفیا کے
زیادہ اہم ہے۔ اس لیے کہ وہ دین کے محافظ ہیں، اگر وہ نہ ہوں گے تو دین ہی نہیں
رہے گا۔ جب دین نہ رہا تو صوفیا کیا کرسکیں گے؟ دونوں اہم ہیں لیکن نسبتا دیکھا
جائے تو علا کی منصی خدمت زیادہ ہے۔ لہذا علا کا اکرام دل میں ہونا چا ہے اور مشائ کے
ساتھ دل میں محبت ہونی چا ہے۔ آج لوگوں کو دیکھا کہ علاسے اور علم سے بُعد ہوتا
جارہا ہے یہ چیز یقیناً انتہائی قابل افسوس ہے۔

امام غزالى رَحِيْنَةَ يَهِال تَك فرمات بِن كَمَّلُم ظَاهِر كَامْنُروا جب القتل ہے۔ (( وَ مَنْ لَمْ يَرُضٰى مِنْهُ شَيْئًا بِذَوْقٍ فَلَيْسَ يَضُوِبُ حَقِيْقَةُ النَّبُوَّةِ

<u> </u><u></u>

وَ خَاصِيَتِهَا))

· علم کے ساتھ ذوق نہیں ہوگا تو تم نبوت کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے''

بِعمل عالم كدهے كى مانند:

لیکن پیرسی ذہن میں رکھیں کہ ملم ہوا وعمل نہ ہوتو اللہ نے فرمایا:

﴿ كَمَعُلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَادا ﴾

''وہ گدھے کی مانند ہیں جن کے اوپر بوجھ لا داہواہے۔''

عمل ضروری ہے۔ ای عمل کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے بیر بجالس کی جاتی ہیں ورنہ علم تو آپ حضرات کے پاس پہلے ہی بہت زیادہ ہے۔ وہ جذبہ کیسے پیدا ہو؟ وہ آگ کیسے گلے؟ ان مجالس سے وہ تلی گئی ہے، آگ لگ جاتی ہے، اندر بیقراری رہتی ہے۔ علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعداس پڑمل کیے بغیر چین نہیں آتا علم انسان کو بیقرار رکھتا ہے جب تک کہ انسان اس پڑمل نہ کرلے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں علائے یہود کے بارے میں فرمایا:

﴿ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُون ﴾ "الروه جائے"

اس کا مطلب ہےان کے علم کواللہ نے علم ہی نہیں سمجھا، حالانکہ وہ کتاب تو بڑی یہ ہتھ

﴿وَ أَنْتُمْ تُتُلُونَ الْكِتَابِ ﴾

اس کے علم محض کے اوپر کفایت کرلینا یہ بہت بردی علطی ہے۔ مولا ٹاروم میشلید نے عجیب بات کہی ، فرماتے ہیں:

۔ علمِ رسمی سر بسر قبل است و قال نے ازو کیفینے حاصل نہ حال

علم جہ بود آل کہ رہ نمایدت زنگ گمراهی ز دل بروایدت علم وہ ہے جودل سے گنا ہوں کے گند کو نکال دیتا ہے۔ این هوسها از سرت بیرون کند خوف و خثیت در دلت افزول کند ییلم وہ نور ہے جو تیرے سرے دنیا کی ہوں کو نکال دے گا ،اوراللہ کا خوف اور الله کی خشیت تیرے اندر بردھادے گا۔ ک ب تو ندانی جز یجوز و لا یجوز خود ندانی کہ حوری یا '' تونہیں جانتا کہ سوائے اس کے بیرجائز ہے یا ناجائز ،تمہیں نہیں پیتہ کہ تو حور ہے یابر ھیاہے۔ کچھبیں یہۃ۔'' بقول شاعر ' <sup>وعلم</sup>نیں جس کے اندرعشق کاعلم نہ ہو۔ جوعشق کےعلاوہ علم ہے وہ تو ابلیس کی علم چوں بر دل زنی بارے بود علم چوں برتن زنی مارے بود '' جب علم دل میں اتر تا ہے تو بار بن جا تا ہے ،علم جب جسم پر رہتا ہے تو اس

وقت بیسانپ کی مانند ہوتا ہے۔''

لہذاوہ علم جس پڑمل نہ ہووہ جہالت کی مانند ہے۔ علمے کہ رہ حق نہ نماید است تواس عمل کے جذبے کو حاصل کرنے کے لیے علما کومحنت کرنی پڑتی ہے۔

# علائے کرام کے لیے رہنماہدایات

حضرت اقدس تھانوی ﷺ کے چند ملفوظات ہیں جو اس عاجز نے اپنے اور آپ کے فائدے کے لیے نتخب کیے ہیں۔ پیجلس علاطلبا کی ہے، لہذا ہم اس میں کھل کر بات کر سکتے ہیں، حضرت کے ملفوظات پڑھ سکتے ہیں۔

# 0 این علطی تسلیم نه کرنے کا مرض:

حضرت فرماتے ہیں کہ علامیں اپی غلطی تسلیم نہ کرنے کا بڑا مرض ہے۔ اب میہ بات طبیب کامل کہدرہے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم میں بھی جمل میں بھی ، تقویٰ میں بھی بڑا مقام دیا۔ جن کومجد دِملت کہا گیاہے ، ان کی تشخیص ہے کہ علما میں اپنی غلطی تسلیم نہ کرنے کا مرض ہوتا ہے۔ کیونکہ منطق پڑھتے ہیں لہذا دلیلیں تو دے دیتے ہیں وجب بندے کودلیلیں آتی ہوں تو دلیلوں کا کیا؟ جس چیزی چا ہودلیل بنالو۔

حضرت تھانوی عین پر ماتے ہیں کہ میر ااپناز مانۂ طالب علمی کا واقعہ ہے کہ میلا لگا ہوا تھا، میں دیکھنے گیا، واپسی پر کسی بزرگ عالم نے مجھے پکڑلیا، کہنے لگے کہ تو کیوں میلے میں گیا تھا؟ میں نے آگے سے جواب دیا کہ حضرت جو بندہ اس نیت سے جائے کہ میلے میں گیا تھا؟ میں نے آگے سے جواب دیا کہ حضرت جو بندہ اس نیت سے جائے کہ میلے میں کیا ہوتا ہے تا کہ جائز نا جائز کے بارے میں بنا سکوں تو اس نیت سے جانا جائز ہوگا۔ تو عوام گناہ کریں گے اپنے آپ کو بارے میں بنا سکوں تو اور عالم گناہ کرے گااس کو جائز بنا کے۔ Logic (دلیل) نکال لیس میں میں میں کے اور عالم گناہ کرے گااس کو جائز بنا کے۔ Logic (دلیل) نکال لیس

چنانچا ایک مرتبدایک صاحب سے بات ہونے گی، اس عاجزنے ان کوتر غیب دی کہ نگا ہوں کی حفاظت کرنی چا ہے تو آگے سے جواب دینے گئے: حضرت! وہ شریعت کا تھم ہے نا کہ کسی کو نکاح کی نیت سے دیکھا جا سکتا ہے، لہذا میں راستے میں گزرتے ہوئے نکاح کی نیت سے دیکھا ہوں۔ میں نے آگے سے کہا کہ اچھا اگروہ کسی کی بیوی ہوتو اس سے نکاح ہو سکتا ہے؟ شیطان ایسا چکرچلا تا ہے کہ انسان گناہ کو جا تزینا کے کرر ہا ہوتا ہے۔

تواصلاح کی پہلی بات ہے کہ اپنی غلطی سلم کرنے کی عادت ہونی چاہیے کہ جہاں محسوں کرے کہ میری رائے ٹھیک نہیں تھی، برا خیال ٹھیک نہیں تھا تو تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے؟ غلطی کو تسلیم کرنا آدم کی نسبت ہے اور تسلیم نہ کرنا شیطان کی نسبت ہے۔ اور اسلیم نہ کرنا شیطان کی نسبت ہے۔ اور اسلیم نہ کرنا شیطان کی نسبت ہے۔ اور اگر ہم تسلیم نہیں کرتے تو ہمارے اندر ضرور شیطا نبیت کا اثر موجود ہے۔ آج جب بات کردیتے ہیں تو پھرز میں جنبد نہ جنبدگل محمہ نہیں ہاتی ہے تو ہال جائے ،گل محمر نہیں ہوگی والے، بلے گا۔ گرسب میں بیہ بات ضروری نہیں لوگوں میں تقویٰ والے، نیکی والے، بلندیوں والے، ایسے حضرات بھی موجود ہیں۔ پانچوں انگلیاں تو ہرا برنہیں ہوتی لیکن بات جود کھنے میں آتی ہے بعض علما اور طلبا میں تو اس لیے کردی گئی کہ ایک بات جود کھنے میں آتی ہے بعض علما اور طلبا میں تو اس لیے عمومی بات کردی۔

### ایناخلاص کاامتحان کرتے رہیں:

دوسری بات فرمائی کہ علا کو اپنے اخلاص کا خود امتحان لیتے رہنا چاہیے کہ ہم اخلاص سے کام کررہے ہیں یا ریا کاری کررہے ہیں، یا مخلوق کی رضا کے لیے، کس کے لیے کررہے ہیں۔ تو بندے کو پیتہ تو چل جاتا ہے کہ کس کے لیے کر دہاہے؟ الماريان الم

مثال کے طور پرایک مدرسے سے فراغت ہوئی اور دوسرے مدرسے چلے گئے، گئے تو اس لیے کہ وہاں تنخواہ زیادہ ہے گریہلے مدرسے کے تمام عیوب اور باتیں اب لوگوں کے سامنے کرتے پھریں گے۔ تو اخلاص کیسا بھٹی! آپ اگر دوسرے مدرسے میں جارہے ہیں تو آپ بنادیں کہ بہاں میری ضرور تیں پوری نہیں ہوتیں وہاں پوری ہوتی ہیں۔ نہیں جس ررسے میں جائیں گے ایک محاذ قائم ہو جائے گا۔ اس کے اساتذہ پر تنقید، اس کے طلبا پر تنقید، ان کی نظم میں تنقید، ہر چیز بری ہو گئ ۔ اب وہ دارالعلوم نظر نہیں آتا ،کہیں گے جی وہ تو دارعلم ہے۔ دار بلغت فاری ۔ فاری میں دار کا معنی ہے بھانی علم کا بھانسی گھرہے۔ جب تک یہاں تھے دارالعلم تھااور جب ہے اب دامِلم بن گیا۔ تواخلاص کاامتحان لینا جا ہیں۔ اگر کسی مخص سے الگ ہو گئے تو اب مخالف ہو گئے، بھی! اللہ نے جتنا حام آب نے فائدہ اٹھایا، اب آب اگر کسی دوسرے کے ساتھ محبت زیادہ محسوں کرتے ہیں توبیفرض ہے کہ میلے کے نقاصی بیان كريں۔ پہلے پر تقیدانسان ہمیشہ اپنی نفسانیت كی وجہ سے كرتا ہے، جہال اخلاص ہوتا ہے وہ دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور پہلے کے بارے میں دعا کرتے ہیں۔ تو دوسري بات كه علما كواپنے اخلاص كاخو دامتحان ليتے رہنا جا ہيے۔

# O سبسے کیسال تعلق رکھیں:

اور تیسری بات یہ کہ علا کو چاہیے کہ ان کا سب کے ساتھ کیساں تعلق ہو۔ بیہ جو ہوتا ہے نا پارٹیاں بن جانا ، لوگوں میں گروہ بن جانا ، علا کوان کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہیے ۔ حتی کہ علامہ شامی میں اللہ نے کھا ہے کہ علا اور فقہا کو عدالت میں شہادت بھی نہیں دینی چاہیے ، اس لیے کہ ایک خوش ہوگا تو دوسرا نا راض ہوگا۔ اس لیے سب کے ساتھ یکساں تعلق ہونا چاہیے کیونکہ یہ سب کے رہنما ہیں ، مجدے آ دھے نماز ہوں کے ساتھ یکساں تعلق ہونا چاہیے کیونکہ یہ سب کے رہنما ہیں ، مجدے آ دھے نماز ہوں کے

المام ہیں ہیں،سب نمازیوں کے امام ہیں۔

### وعوام كے تابع بن كرندر بين:

اورعلما کو چاہیے کہ عوام کے تالع بن کر نہ رہیں۔اور واقعی ہم نے بیمرض آج کے زمانے میں بہت دیکھا ، ماشاء اللہ! کسی ملک کے صدر کو گالیاں نکلوا لو نکال دیں گے مگر مسجد کے صدر کی جو تیاں اٹھا ئیں گے۔اس لیے کہ تنخواہ وہ دیتا ہے ،مسجد کا صدر ہے تا۔وہ عوام میں سے ہوتا ہے مگر اس کا اکرام ہوتا ہے۔اس کی ہر بات کی تھیل ہوتی ہے تو علم کی شان بینیں ہے کہ علماعوام کے تالع بن کر دہیں۔

### 🔾 اہلِ ونیاہے مستعنی رہیں:

اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جوعلا اہل دنیا سے ستغنی ہوجاتے ہیں، اللہ غیب سے ان کی مد دفر ما تا ہے۔ دین کے معاملے میں کھری بات کرتے ہیں تو ان کی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ ہاں اگر بھی دنیا دارلوگ آئیں توان کی قدر کرنی جا ہے کیوں؟

((نعُمَ الْآمِیْرُ عَلٰی بَابِ الْفَقِیْرِ))

جودہ امیر تھاا پنے گھر میں تھا، جب وہ چل کر ایک عالم کے پاس آگیا تو وہ نعم الامیسو بن گیا۔لہذاد نیا داراگر آئیں تو ان کا آکرام کریں، ویسے بھی حدیث پاک ہے:

﴿ وَإِذَا آتَاكُمْ كَرِيْهُ الْقَوْمِ فَاكْرِمُوهُ) ( وَإِذَا آتَاكُمْ كَرِيْهُ الْقَوْمِ فَاكْرِمُوهُ) " "اورجبتهارے پاس قوم كريم آئيں تواس كااكرام كرو"

غير مقصود کے بیچھے نہ رویں:

اور غیر مصود کے دریے نہیں ہونا جا ہیے،علما کامقصدِ زندگی علم اور اس کی حفاظت

ہے۔ علم کے علاوہ جوادھر ادھر کے معاملات ہیں وہ مقصود نہیں ہیں، ان کے در پے نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی مثال تو ایسے ہے کہ گھر میں نوکر کی خدمت کا م آتی ہے، اس کا فیشن کا منہیں آتا، اگروہ کام نہ کرے اور روز کپڑے ایک سے ایک پہن کر آئے تو اس کوکوئی نوکری پرر کھے گا؟ تو علا کاعلم اور علم کی خدمت بیا لند تعالیٰ کو پسند ہے۔

### 🔾 نظافت كااہتمام ركھنا چاہيے:

تا ہم علا كونظافت كاخاص اہتمام كرنا جاہيے، نبي ظاليكم نے فرمايا:

((النَّظَافَةُ نِصْفُ الْإِيْمَانِ ))

﴿﴿الطَّهُورُ شَطُرُ الْإِيْمَانِ)

تو دین میں پاکی اور صفائی کو پیند فرمایا، اندرگی ہو یا باہر کی، دونوں کو پیند

کیا۔ لہذاعلا کوطبعًا صفائی پیند ہونا چاہیے۔ اب صفائی سے مرادینہیں کہ استری کلف

کا خیال رہتا ہو۔ نہیں بلکہ اس کا مطلب ہے پیننے کی بد بونہیں آئی چاہیے۔ کپڑے

میلے تو نہیں ہونے چاہییں کہ اپنے کپڑوں پر ہی داغ نظر آئیں۔ حدیث پاک میں

ہے کپڑا صاف ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب کپڑا میلا ہو جاتا ہے تو ذکر کرنا چھوڑ
دیتا ہے۔ توطبعًا صفائی پیند ہونا چاہیے۔

اکثریددیکھاہے کہ ہم ایسی غذائیں کھاتے ہیں کہ دانتوں میں جم جاتی ہیں اور فقط مسواک سے دانت صاف نہیں ہوتے ۔ تو بھائی مسواک تو کریں سنت کی نت سے لیکن اگر آئس کریمیں اور یہ چیزیں کھانی ہیں تو پھر برش بھی کرلیں تا کہ منہ ہے بد بوتو نہ آئے ۔ کتنی عجیب بات ہوتی ہے کہ انسان اشنے بڑے منصب پہ فائز ہواور منہ سے بوآ رہی ہو۔ اس لیے انسان کوصفائی پہند ہونا چاہیے۔

# فصل عظیم کی حفاظت کرنی چاہیے:

تحصیلِ علم کے بعدا کی نعمت ملتی ہے جس کو کہتے ہیں نصل بتو اس نصل عظیم کی حفاظت کرنی جا ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں اے میرے مبیب مگالی کم

﴿ وَ عَلَّمَ كُمَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ وَ كَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾

جب علم ملا تو علم کے ساتھ وہ فضل عظیم بھی ملتا ہے۔ اس کی حفاظت کیسے ہوگ؟
علم کو تازہ رکھنا چاہیے۔ علم کو تازہ رکھنے کی سب سے بہترین صورت تو تدریس ہے یا تو
کل وقتی ہی پڑھالیں اورا گراور تقاضے ہیں تو جز وقتی پڑھالیں ، گرتعلیم تعلم کے ساتھ
رشتہ تو جڑا رہنا چاہیے۔ اگر طلبا کے مدارس میں ان کو نہیں پڑھا سکتے تو چلو محلے کے
نوجوان اگریزی پڑھوں کو پڑھالیں تا کہ علم کے ساتھ ایک رشتہ جڑا رہے۔ تو تدریس
سب سے اعلیٰ اور اگریہ صورت نہیں بن رہی ، تو وعظ ہی ہی ۔ صبح کو درس دے دیا ،
شام کو درس دے دیا ، صبح کو تغییر شام کو صدیث تو بھی انسان مطالعہ کرتا رہتا ہے۔ اور
اگریہ بھی صورت نہ ہے تو آخری اور سب سے کم در ہے کی صورت ہے کہ کتا بوں کا
مطالعہ کرتے رہنا چاہیے ، اس سے بھی علم تازہ رہتا ہے۔ تو تینوں میں سے کوئی نہ کوئی
ایک صورت ضرورا ختیار کرنی چاہیے۔

### نتمام شبهات کاجواب دینا ضروری نهین:

ایک نکتہ کی بات: علا کوعوام الناس کے تمام شبہات کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ آج کے دور میں کچھنو جوان سائنس کے مسئلے لے کر آجاتے ہیں۔ تو بھی قرآن پاک میں سائنس کو تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مرض کی تشخیص کریں کہ اس بندے کے اندر مرض کیا ہے؟ اس کو جڑسے اکھاڑ دیں تو علاج ہوجائے گا۔ مثال

کے طور پرشکوک وشبہات کی جڑ کیا ہے؟ اللہ کی محبت میں کی۔ جب محبت موٹی ہوتی ہے تو عیب موٹے ہوتے ہیں۔اللہ کی محبت موٹی ہوتی ہے تو عیب موٹے ہوتے ہیں۔اللہ کی محبت موٹی ہوگی تو عیب موٹے ہوتے ہیں۔اللہ کی محبت موٹی ہوگی تو شکوک پتلے ہوجا کیں گے۔الہذا اگر کوئی بندہ ایسا آیا جس کو دین میں شکوک وشبہات کا مسکہ ہے تو تشخیص ہے ہے کہ اس کے اندر محبت اللی کی کمی ہے۔ تو جواب دینے کی بجائے اہل محبت کی مجالس میں اس کو جیجے دیجیے،مسکلہ ہی حل ہوجائے گا۔

۔ اے لقائے تو جواب ہر سوال بات مشکل حل شود بے قیل و قال

مجھے کی علا کہتے تھے کہ میں آپ کے حضرت سے ملوں گاتو تضوف کے پچھ سوال پوچھوں گا، میں کہتا کہ ضرور پوچھنا، جب وہاں جاتے تھے تو زبان کو تالالگ جاتا تھا۔ تو مرض کی تشخیص کرنی چاہیے، ہر شبہ کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ اور پھرعوام کے ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے قرآن مجید سے سائنس نکال نکال کے پیش کرنا، جیسے ڈاکٹر حضرات کرتے ہیں تو رہھی درست نہیں۔

> - زعش نا تمام ما جمال یار مستغنی است باب ورنگ و حال و خط چه حاجت روئے زیبارا

جوخوبصورت ہوتا ہے اس کومیک اپ کی پھر کیا ضرورت ہوتی ہے؟ بیشریعت خوبصورت ہے، کیا ضرورت ہے کہ اس سے سائنس کو ثابت کرتے پھریں۔

ن ذاتى عوارض كى بناپرامر بالمعروف سے ندركين:

پھر کئی مرتبہ ایک اور بھی البحص ہوتی ہے کہ ذہن میں بیہ ہوتا ہے کہ میں تو فلا ا

گناہ کرتا ہوں میں لوگوں کو درس کیسے دوں؟ چنا نچہ بیرون ملک میں ہمیں بیہ مسئلہ بہت پیش آیا۔ ہمارے کی طلبا جواپنے ملک میں پڑھ کر گئے ان کو کہا کہ بھائی درس شروع کرو، پڑھا ناشروع کرو۔ تو یہی جواب کہ جی ہمارے تو اپنے اندر عمل نہیں ہے، نگاہ میں احتیاط نہیں، کھانے ہین مطالبے ہیں، ہم کیا میں احتیاط نہیں، کھانے ہین اوھراُ دھرے کھانے بھی سب کھالیتے ہیں، ہم کیا کسی کو کہیں۔ بیشیطان کا بہت بڑا دھوکا ہے اور پھر شیطان ذہن میں کیا بات ڈالٹا ہے؟

﴿ اَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسُونَ أَنْفُسَكُمْ ﴾ ''لوگول كوتم نيكي كى ترغيب ديت بواوراپنے آپ كو بھول جاتے ہو''

لہذاعلم پڑھنے کے باجودسب دین کا کام ٹھپ، بھائی آیت میں امر بالمعروف کوکوئی نیکی سے مشروط تو نہیں کیا گیا کہ جوخود نیک ہوگا وہ امر بالمعروف کرے اور جو نہیں کرسکتا، تو مشروط تو نہیں ہے۔ آپ خود بیسوچیں ایک تو گناہ کے مرتکب ہوئے اور دوسرا امر بالمعروف کوچھوڑ کر ایک اور گناہ کے مرتکب ہوگئے۔ ایک کے مرتکب ہوئے ویرا تو ٹھیک کرلیں ناکیا پنتہ کہ امر بالمعروف کی برکت سے اللہ مرتکب ہوئے ویرا تو ٹھیک کرلیں ناکیا پنتہ کہ امر بالمعروف کی برکت سے اللہ اس کی بھی تو فیق عطافر مادیں۔

چنانچے حضرت اقدس تھانوی عملیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے اندر کوئی خاص بیاری محسوس کرتا تو میں اپنے اندر کوئی خاص بیاری محسوس کرتا تو میں ای کے اوپر وعظ کیا کرتا تھا تو وعظ کی برکت سے اللہ تعالی مجھے شفاعطا فرما دیتے تھے۔ بھی! سننے والوں کے کان دور ہوتے ہیں اور کہنے والے کے کان منہ کے نزدیک، یہ نیت کرلو کہا ہے اللہ! میں بات تو دین کی کرر ہا ہوں ماب جو کان سب سے قریب ہے اس کوسب سے پہلے تو فیق عطا فرما دے۔

### تحریروتقریر میں مہارت ہونی چاہیے:

علما كوتحريرا ورتقرير دونول ين مهارت مونى چاہيے۔ كى مرتبه شيطان ذہن ميں دُال ہے كہ جى ريا كارى ہے، آئيں! آپ دين كى بات پنچا رہے ہيں، سليقے ہے طريقے سے لوگوں كى وَرَىٰ مُنْ كُو اِلْمَا مُنَا كُر بات كريں گے تواس كا اثر موگا۔ (كَلِّمُوا النَّاسَ عَلَى قَدْدِ عَقُولِهِمْ) ( كَلِّمُوا النَّاسَ عَلَى قَدْدِ عَقُولِهِمْ) ( دُوگوں ہے ان كى عقل كے مطابق بات كرو'

تا ہم تحریر کا نفع خواص کو اور تقریر کا نفع عوام اور خواص دونوں کو ہوتا ہے۔ تو ہم دونوں کو ہوتا ہے۔ تو ہم دونوں طریقوں سے دین کی خدمت کریں ، تحریر سے بھی اور تقریر سے بھی ۔ گرسجھنے کی بات ہے آج کل علما تقریر کرتے ہیں عوام کوخوش کرنے کے لیے اور مشائخ ملفوظات بیان کرتے ہیں اپنی بزرگی کو خاہر کرنے کے لیے ، یہ مرامرنفس پرستی ہے۔

# ٥ مال پررال نہيں پُكانی ماليد

ایک اور نبات پھرعلما کو مال کے اوپر رال نہیں ٹیکانی چاہیے، آج کل دنیا داروں کا یہی حال ہے۔

﴿ يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلِ مَا أُوْتِى قَارُوْنَ إِنَّهُ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمِ ﴾ ﴿ يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلِ مَا أُوْتِى قَارُوْنَ إِنَّهُ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمِ ﴾ (قصص: 29)

'' کاش کہ میرے پاس اتنا ہوتا بھنا قارون کے پاس تھا، بے شک وہ تو ہو آبی نصیب والا ہے''

تواس ونت کے علانے کیا کہا تھا؟

﴿وَ قَالَ الَّذِينَ أُوتُو الْعِلْمَ وَيُلْكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ ﴾ (فقص: ٨٠)

''اورعلم والوں نے کہا: ہائے تمہاری بربادی اللہ کا تواب بہتر ہے''
اج کے دور میں بھی جوعلم کا دارث ہوگا وہ بہی بات کرے گا: جومیر نے نصیب میں ہے، اللہ مجھے بہنچا دے گا، میں مال کے پیچھے اپٹے دین کونہیں پیچنے لگا۔ ہم نے دیکھا کہ علما مال کی وجہ سے الی مساجد میں امامت کرتے ہیں جو بدعقیدہ لوگوں کی ہوتی ہیں، بدعات ہو رہی ہوتی ہیں اور خاموش ہوتے ہیں۔ کیا کریں جی ہمیں امامت جو وہاں ملی ۔ تو الی جگہوں میں جہاں استے غلط عقائد کہ شاید دین سے ہی فارغ ہوں وہاں جاکران کے امام بنتے ہیں، مال کی خاطر۔

ہمیں ایک صاحب طے، بچین میں اپی مبعدوں میں سے کسی میں ان کے پیچھے نماز پڑھی تھی، ہیں سال کے بعد طے، پنہ چلا کہ اب محرم کی مجالس پڑھتے ہیں، آواز اچھی تھی۔ کہنے گئے: جی میں کیا کروں، وہ مجھے ایک رات کے ایک لا کھروپ ویے ہیں۔ استے پیسے مجھے سارے سال میں کوئی مبعد والا نہیں دیتا، کیا کروں؟ مال پررال پرال پرال نہانہ اور دین کے اندر خلل ڈال دینا بیعلا کا منصب نہیں ہے۔ جو مقدر ہے اللہ دے دیں گے۔ اس لیے ہارے مشاکخ ضروریات کے لیے ترغیب بھی دے دیتے تھے، ویں انفاق فی سبیل اللہ کے اور اطلاع بھی دے دیتے تھے، پیچھے نہیں پھرتے تھے۔ تو ترغیب دینا انفاق فی سبیل اللہ کے لیے اور اطلاع بہنچا دینا کہ یہاں ضرورت ہے، بیسنت ہے۔ ترغیب دینا اور ضرورت کے ایدار اطلاع بہنچا دینا کہ یہاں ضرورت ہے، بیسنت ہے۔ ترغیب دینا اور ضرورت کا اظہار کرنا، بیسنت ہے اور دنیا داروں کے پیچھے پھرنا بیرام ہے۔ اس کی اجازت نہیں ہے، علم کے اپنے مقام کا خیال ہونا چا ہیے۔ اللہ تعالی اپنے نبی مظاھیے کو اجازت نہیں ہے، علم کے اپنے مقام کا خیال ہونا چا ہیے۔ اللہ تعالی اپنے نبی مظاھیے کو ایک اسے نبی مقام کا خیال ہونا چا ہیے۔ اللہ تعالی اپنے نبی مظاھیے کی مقام کا خیال ہونا چا ہیے۔ اللہ تعالی اپنے نبی مظاھیے کی اسے نبی مظام کا خیال ہونا چا ہیے۔ اللہ تعالی اپنے نبی مظاھیے کی مقام کا خیال ہونا چا ہیے۔ اللہ تعالی اپنے نبی مظاھیے کو اسے ہیں۔

﴿ اَمْ تَسْنَلُهُمْ خَرَجًا فَخَرَاجَ رَبُّكَ خَيْرٌ وَ هُوَ خَيْرُالرَّازِقِين﴾ آيت پڙه كردل خوش موجا تاہے۔

### ٥ علاكافر بناتے ہيں، بتاتے ہيں:

## o علما كوسلوك ميس مجابده كم كرنا يرد تاب:

ایک بات اور کہ حضرت تھا نوی میں اللہ نے لکھا کہ علما کوسلوک سیکھنے میں مجاہدہ کم کرنا پڑتا ہے۔ وہ کیوں؟ کیلی لکڑی کا جلانا مشکل خشک لکڑی کوجلانا آسان، وہ فورا آگ کیڑ لیتی ہے۔ تو بیطلباعلم حاصل کرنے کے لیے جو مجاہدہ کرتے ہیں تو بید خشک لکڑی بن چکے ہوتے ہیں۔ اب کسی صاحب ول کی مجلس میں آئیں، بس تیلی لگانے والی بات ہوگی۔ ہمارے مر شدِ عالم میں اللہ نوی ہاں تک فرماتے تھے کہ کوئی عالم اگر مجھے چالیس ون وے وے، تو چالیس ون میں اس کے ول کے اندر نسبت کا نور پیدا ہو جائے گا۔ اور حدیث پاک سے ولیل ویتے تھے جس میں فرمایا گیا کہ جو انسان ہو جائے گا۔ اور حدیث پاک سے ولیل ویتے تھے جس میں فرمایا گیا کہ جو انسان چالیس ون ہو ہائے جس میں فرمایا گیا کہ جو انسان حوالیس ون ہورے افرائس کے ساتھ عباوت کرتا ہے اس کے ول میں حکمت کے چشمے چھوٹ جاتے ہیں، اس حدیث پاک سے ولیل دیا کرتے تھے۔ یک آبید می اگر ہے گھوٹ کے خشمے کے جسٹے کے جسٹے کیسے دلیل دیا کرتے تھے۔ یک آبید می اگر ہے گھوٹ کے میتے کے جسٹے کی اسے دلیل لیا کرتے تھے۔ یک آبید می کھوٹ جاتے ہیں، اس حدیث پاک سے دلیل دیا کرتے تھے۔ یک آبید می تھے۔ کہ آبید کے کہ تھے۔ یک آبید می کھوٹ جاتے ہیں، اس حدیث پاک سے دلیل لیا کرتے تھے۔ یک آبید می خطمت کے چشٹے کھوٹے ہیں، حضرت اس حدیث پاک سے دلیل لیا کرتے تھے۔

#### الم سابا بابد الاولام المالية 
نیت اگر ہواور اخلاص کے ساتھ انسان اگر اپنے آپ کو پیش کر دے، چالیس دن ہمارے اکابر کے لیے بہت ہوتے ہیں۔

### مضامین کوآسان بنا کریش کریں:

تعلیم تعلیم تعلیم کے دوران درس دیتے ہوئے مضامین کوآسان بنا کر پیش کریں، نفس ذہن میں یہ بات ڈالٹا ہے طلبا سمجھیں گے اس کو اتناعلم ہی نہیں۔ تو الی سخت اصطلاحات استعال کریں گے کہ بات طلبا کے سرسے گزرجائے گی اوروہ کہیں گے کہ جی بڑاعلم ہے ہمارے استاد کے پاس تو مضامین کوآسان بنا کر پیش کریں، جب طلبا سمجھ لیس گے تو استاد کی اہمیت خود بخو دول میں آئے گی۔

### O مدارس میں اصلاحی بیانات کرواتے رہیں:

اور اگر مدارس چلا رہے ہیں تو مدرسے میں اصلاحی بیانات معمول کے حساب سے کروانے چاہئیں۔ بعض مدارس میں تو عصر کے بعد مشائخ کے ملفوظات کی مجلس ہوتی ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔ وگر نہ اصلاحی بیانات ہوتے رہنے چاہییں۔
﴿ وَدُیِّدٌ وَاِنَّ الذِّ کُرِی یَنْفَعُ الْمُومِنِینَ ﴾ (ڈریات:۵۵)

﴾ وذركر فإن الرب كرى تنفع المومِنين ﴿ (دريت:۵۵) ''دونفيحت سيجي، نفيحت سے ايمان والوں کوفا نده ہوتا ہے۔''

اس سے طبیعت کے اندر نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ہم نے ایک مرتبہ طالبات کے مدرسہ میں کہا کہ جو طالبات با قاعدگی کے ساتھ نونمازیں پڑھیں گی، پانچ نمازیں فرض اور چھٹی اشراق، ساتویں چاشت، آٹھویں اوا بین اور نویں تہجد، تو اس کو ہم انعام دیں گے۔ اتنی کی بات کرنے پرسال کے آخر میں لکھ کردیا گیا کہ مدرسے کی بتیس طالبات نے انعام حاصل کیا۔ معلمات نے اس کا ریکارڈ رکھا، الحمد للدایک

#### المريابار المريابار المرياب المريابات المريابا

مدرسہ کے اندربتیں بچیاں این لکیں جنہوں نے پورے سال میں نونمازوں میں سے ایک نماز ہوتے ہیں وہ تبجد کا ایک نماز بھی قضانہیں کی ۔ چنانچہ جو اللہ کی محبت کے طلب گار ہوتے ہیں وہ تبجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ اہتمام تو اس طرح کرتے ہیں۔ تو اصلاحی بیانات سے فائدہ ہوجاتا ہے۔

### 🔾 این او پرسخت دوسرول پرزم:

ایک اصول کی بات کہ عالم کواپنے او پرسخت ہونا چاہیے اور دوسروں کے او پر نرم ہونا چاہیے ۔نفس اس کےخلاف سکھا تا ہے ،نفس کہتا ہے کہ دوسروں پہنخت اور اپنے او برنرم ۔

# نعلم كي نعمت برالله كااحسان ما نناج إهيه:

یاللّٰدکا حسان ما ناچا ہے کہ بیاس نے علم کا نور عطافر مایا۔ رَضِیْنَا قِسْمَةَ الْجَبَّارِ فِیْنَا لَنَا عِلْمٌ وَ لِلْجُهَّالِ مَالٌ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنِى عَنْ قَرِيْبٍ وَ إِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ

آج کے دنیا دارلوگ اگر اس علم کی اہمیت نہیں ماننے تو پھر کیا ہے، ہم نے تو وہاں پیش ہونا ہے جہاں پروردگارعلم کی اہمیت کوجا نتا ہے۔

ایک طالب علم تھا مدرسہ پڑھنے کے لیے آیا کسی انگریزی دان سے اس کی ملاقات ہوگئ تو اس نے کہا: کیا ملال بن رہے ہوکسی نے تنہیں نوکری بھی نہیں ویٹی تو وہ بچارہ گھر بیٹھ گیا۔استاد مجھدار تھے،انہوں نے پہۃ کروایا کہ طالب علم آکیوں نہیں

ر ہا؟ تو طالب علم نے حالات سنا دیے کہ میری تو اس بندے نے حوصلہ تکنی کی ہے کر دیا۔تو انہوں نے فرمایا کہ تو ملتے تو آ ، تو طالب علم ملتے کے لیے آ حمیا۔ انہوں نے اس طالب علم کوایک پھر دیا اور کہا کہ جاؤوہ جوسنری کی دکان ہے وہاں سے سنری لے کر آؤ۔عورت سبزی کی دکان چلاتی تھی، طالب علم نے سبزی مانکی کہاتنے کلوگا جریں دے دو۔اس نے کہا: پیسے؟ اس نے کہا: یہ پقر ہے۔اس نے پقر دیکھ کرکہا کہ پیسے دو ورنہ دو کلوگا جریں ادھر ہی رکھ جاؤ۔اس نے واپس آ کر کہا: استاد بی اس عورت نے بڑا غصہ کیا اور اس پھر کے بدلے دوکلوگا جریں بھی نہ دیں۔انہوں نے کہا: اچھا فلاں منیاری والے کے پاس جاؤ، منیاری والے کے پاس لے کر گیا اس نے کہا: بھائی میں اس پھر کے بدلے ہزار روپے کا سامان دے دوں گا۔ شاگر دبڑا جیران ہوا، اجھا ہزاررویے کا!استاد کے پاس واپس آیا۔استاد نے کہا نہیں،فلاں جیولر کے پاس جاؤ! اس جیوار کے پاس گیا، جی پہنچر میں نے دیتا ہے، اس نے کہا: اس کے بدلے لاکھ رویے دوں گا تو شاگر داور حیران ہوا۔استاد کے پاس آگر سکہنے لگا: حضرت مجھے بات سمجھنہیں آئی عورت نے تو ایک کلوگا جریں نہ دیں ۔ منیاری والا ہزارر و پیہا ورجیولر والالا کھر ویبیدیے برآ مادہ تھا۔تو استاد نے کہا کہ بیر پھرنہیں ہیراہے،سبزی والے کو اس کی کیا شناخت اور منیاری والے کو بھی تھوڑ اپنة تھا اور جیولر کو تیجے پنة تھا۔اس نے لا کھ رویے قیت لگائی۔ تو علم کی قیت وہی لگائے گا نا جوعلم کی شان کو جا نتا ہے۔اب انكريزي خان بيجار بوكوكيا پية دين علم كي اجميت كا-

پھرتھوڑے دن گزرے تھے کے بادشاہ وفت کوایک مسئلہ پڑگیا،اس نے بیوی کو کہد دیا تھا کہا گرتو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو بچھے طلاق ۔اب مسئلہ کا کسی کو پہتہ نہیں کون فتو کی دے؟ بادشاہ وفت نے اسی استاد کے پاس بندہ بھیجا۔استاد نے اس

#### (11) (2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(2) - 14(

اڑے کو بھیجا کہ بیفتویٰ ہے اور بیاس کا جواب ہے، بیاس کوفتویٰ دے کرآؤ۔ بیہ بارشاہ کے پاس کیااس کو جاکر ہواب دیا کہ جی بیوی کوطلا ق نہیں ہوئی اس لیے کہ اللہ فران یاک میں فرمایا:

﴿ لَقُلْ مَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيْم ﴿ (اللهن ؟ ) 
د الحقيق مم في انسان كوسب سي بهتر صورت ير بيدا كيا "

توانسان چاندسے زیادہ خوبصورت ہے، اس نے جب مسئلہ بتایا تو بادشاہ نے اس کو اس کو گھر پہنچا کے آؤ۔ شاگرد اس کو اس کو گھر پہنچا کے آؤ۔ شاگرد جیران کہ بادشاہ نے اتناخزانے کا مال بھیجا!

تو بھائی دنیا دارلوگوں کے بیہ جوکومنٹس (تبھرے) ہوتے ہیں ان پرکان ہی نہ دھراکریں ۔ کوئی کہ دھراکریں کہ دھراکریں کہ دھراکریں کہ بیچارے کو قیمت کا کیا پیتہ؟ اس کو کیا معلوم کہ علم کی شان کیا ہے؟ اس کی جہالت کے اوپردل میں جیران ہواکرے۔ تاہم اللہ نے قرآن کاعلم عطا کیا بیاللہ کا کتنا بڑا انعام میں جیران ہواکرے۔ تاہم اللہ نے قرآن کاعلم عطا کیا بیاللہ کا کتنا بڑا انعام میں جیران ہواکرے۔ تاہم اللہ نے قرآن کاعلم عطا کیا بیاللہ کا کتنا بڑا انعام میں جیران ہواکہ ہے۔

و تين البيلي كمايين:

حضرت نانوتوی میلید فرماتے سے کہ تین کتابیں البیلی ہیں۔
ایک فرماتے سے قرآن پاک۔
دوسرا فرماتے سے بخاری شریف۔
اور تیسرا فرماتے سے مثنوی شریف۔

تین کتابیں البیلی ہیں ، کیاعلوم ومعارف اس کے اندر بھرے ہوئے ہیں۔

### O علم میں کامل ہونا مشکل ہے:

لیکن عجیب بات ہے کہ علم میں کمال حاصل کرنے کے لیے انسان کو علم اور عمل دونوں کو جوڑنا پڑتا ہے، ہر بندہ کامل نہیں بنتا۔ چنانچہ ایک صاحب تھے سیبویہ استاد کے پاس بیشے حدیث پڑھ رہے تھے، توحدیث مبارکتھی

(( مَنْ قَاءَ فِي صَلوتِهِ أَوْ رَعُفَ ))

تواس نے حدیث پاک میں رعن کے بجائے رعف پڑھا

توجب جہول پڑھاتواستادنے کہا کہ یاروہ علیم احمہ کے پاس جاکے پچھدن پڑھ لیتے۔ وہ خو کے امام تھے۔ توسیبو یہ وہاں سے اپنے استاد علیم احمہ کے پاس گئے۔ پھر ساری زندگی صرف وخو میں گزار دی، چؤتیس سال کی عمر میں وہیں وفات ہوئی۔ اہام الصرف والخو کہلائے لیکن باقی علوم تو حاصل نہ کر پائے ، ایک ہی لائن کے اعمد کا ل بنے۔

ابن تیمیہ کودیکھو! کتنا اللہ نے علم عطافر مایا۔ حضرت تھانوی وکیالیہ فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ وکیالیہ منقولات کے کھلاڑی اور معقولات کے اناٹری ہے۔ منقولات حدیث نہیں سی اللہ کے اناٹری ہے۔ منقولات محدیث نہیں سی اللہ کے اناٹری ہوں کے دیث نہیں سی اللہ کے اناٹری معقولات، تفقہ، حدیث موضوع ہوگی۔ اللہ نے انہیں حدیث کا انتاعلم دیا۔ لیکن معقولات، تفقہ، فقاہت وہ تو نہیں تھی۔ فقاہت میں یہ حال تھا کہ آٹھ تراوت کا فتوی دیا۔ صحابہ و کا افتا کہ آٹھ تراوت کا فتوی دیا۔ صحابہ و کا افتا کہ تا کہ تا تو منقولات کے کھلاڑی اور معقولات کے اناٹری۔ کاملین کی صحبت میں آنا پڑتا ہے۔

کے کھلاڑی اور معقولات کے اناٹری۔ کاملین کی صحبت میں آنا پڑتا ہے۔

# علائے دیو بند کا کمال علم ومل

ہمارے اکا برعلائے دیو بندگی شان پیھی کہ پہلے انہوں نے علم حاصل کیا اور پھر کاملین کی صحبت پائی تو اللہ نے پھران کو کمال عطا کیا، چنانچہ یہ مسندِ ارشاد پر بیٹھتے تھے تو وقت کے جنیدا در بایزیدِ نظر آتے تھے اور جب مسندِ حدیث پر بیٹھتے تھے تو وقت کے عسقلانی اور قسطلانی نظر آتے تھے، اللہ نے کامل بنایا۔

# حضرت انورشاه تشميري عيشاية كي شان علمي:

اکابرعلائے دیوبند کے بارے میں ذراس کیجے، بیٹا باپ کی بات کر کے خوش ہوتا ہے، طالب علم اپنے استاد کی بات کر کے خوش ہوتا ہے تو ہم اپنے استاد کی بات کر کے خوش ہوتا ہے تو ہم اپنے استاد کی بات کیوں نہ کریں؟ علامہ شبیرا حمرعثانی میشائی جنہوں نے شرح مسلم کسی فقع الملهم کے نام سے، جن کے علم کا لوہا دنیا مانتی ہے، وہ اپنے استاد علامہ انورشاہ کشمیری میشائد کے بارے میں فرماتے ہیں:

سَأَلْتُ عَلَّامَةُ النَّقِيِّ التَّقِيُّ الَّذِي لَمْ تَرَى الْعُيُون مِثْلَةُ وَلَمْ يَرَةُ مِثْلَةً

''لینی میں نے پوچھا اپنے استاد وعلامہ جونقی بھی تھے اور تقی بھی تھے۔وہ شخصیت کہان جیسے علم والا آئھوں نے نہیں دیکھا۔اوران کی آئھوں نے بھی ان جیساعلم والانہیں دیکھا۔''

وَ لَوْكَانَ فِي طَالِبِ زَمَانٍ لَكَانَ لَهُ شَانٌ فِي سَبْقَةِ اَهُلِ الْعِلْمِ عَظِيْمٌ

"اگر پرانے وقتوں میں ہوتے توعلم کے طبقہ میں ان کی بڑی شان ہوتی۔"

وَ هُوَسَيِّدُنَا وَ مَوْلَانَا ٱلْاَنُورُشَاهِ ٱلْكُشْمِيْرِي

اورده حضرت مولا ناانورشاه تشميري مينيد تھ۔

اب بتائیں کہ علامہ کشمیری و میٹائیے کے بارے شبیر احمد عثانی و میٹائیہ اگریہ الفاظ کہتے ہیں تو ان کی علیت کی کیا شان ہوگی؟

حضرت اقدس اشرف علی تھا توی میلید فرماتے سے کہ جب حضرت علامہ انور شاہ کشمیری میلید جب محلس میں تشریف لاتے سے تو محصر پران کی علمی جلالب شان کی مجہ سے دبیت طاری ہوجاتی تھی۔

# حضرت مولا نارشيداحد كنگوبي كي شان علمي ميايين

وه علامه انورشاه کشمیری مُراهد وه حارے اکابرے بارے بی لکھتے ہیں: اِبْنُ نُجَیْرِ اکْمِصُرِی صَاحِبُ الْبَحْرِ الرَّائِقِ اَفْقَهُ عِنْدِی مِنَ الشَّامِهُ

"میری نظریس ابن نجیر معری صاحب البحرالرائق شامی سے ذیادہ نقیہ ہے"
یہ بحر رائق شرح ہے کنز الدقائق کی ،معر کے عالم ابن نجیر و مسللہ نے اس پر
کتاب کھی۔ اس لیے جو تخصص فی الفقہ کے طلبا ہوتے ہیں وہ اس کتاب سے بڑا
استفادہ کرتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں علامہ انور شاہ شمیری و مسللہ فرماتے ہیں کہ
شامی سے زیادہ نقیہ تھے۔

لِكَنَّ اَمَارَاتِ الْفِقْهِ طُلُوعٌ مِّنهُ

''اس لیے کہان کے اندر فقد کی شان چیکی تھی''

علامات چیکتی تھی ان سے ۔ تو ابن نجیر کے بارے میں کتنی بڑی بات کہی اور پھر فریاتے ہیں: وَكَذَالِكَ شَاهُ عَبُدُ الْعَزِيْزِ الْمُحَدِّثُ الدِّهْلُوِى وَكَذَالِكَ شَيْخُ مَشَائِخِنَا رَشِيْد اَحْمَد كُنْگُوْهِى اَفْقَهُ عِنْدِى مِنَ الشَّامِى بيعلامدانورشاه شميرى مُشَافِحُ فرماتے بي كديرى نظر ميں حضرت مولانارشيد احرائكوى مُشَافِحُ علامدشامي مُشَافِحُ سے زیادہ فقیہ تھے۔

چنانچ حضرت گنگوی مینید کیشخ حضرت حاتی امداد الله مهاجر کی مینید اپنی کتاب خیاع مینید اپنی ایداد الله مهاجر کی مینید اپنی کتاب خیاع العلوم کے اندر فرماتے ہیں جو جھے سے تعلق رکھتے ہیں وہ مولوی رشید احمد مینید کو میری جگہ بلکہ جھے سے اعلی سمجھیں لیتنی استاد اپنے شاگر د کے بارے میں کہ رہا ہے کہ دہ ان کو جھے سے بہتر سمجھیں اور ان کے وجود کو فنیمت سمجھیں اب ایسے لوگ دنیا میں پیدائیس ہوتے۔

حاجی صاحب فرماتے تھے: جس طرح همش تمریز میشید کی زبان مولانا روم میلید بے، ایسے بی مولوی قاسم میری زبان ہے۔ جومعارف میرے ول پروارد ہوتے ہیں، اللہ ان کومولوی قاسم کی زبان اور قلم سے اداکروا دیتے ہیں۔

چنانچ حضرت نانوتوی میلید نے جب مناظرہ شاہ جہاں پور میں حصد لیا تو تمام لم الہب باطلہ کا بطلان انہوں نے ثابت کر دیا اور اسلام کی حقانیت ثابت کر دی۔ جب حضرت نانوتوی میلید کی کامیابی کاعلم مولا نارشیدا حرکنگوبی میلید کو ہواتو ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ شاگرد نے پوچھا کہ اس کامیابی پر آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ شاگرد نے پوچھا کہ اس کامیابی پر آپ کی آنکھوں میں آنسوکیوں؟ کہا کہ ہاں گلتا ہے کہ اب ہمارا دوست ہم سے جدا ہوجائے گا، ان کو میں آنسوکیوں کامیابی ہوگا۔ ان کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا تھا کہ دنیا میں اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنا، انہوں نے دنیا میں اس کو ثابت کر دکھایا۔ ای سال حضرت نانوتوی میلید کی وفات ہوگئی۔ نے دنیا میں اس کو ثابت کر دکھایا۔ ای سال حضرت نانوتوی میلید کی وفات ہوگئی۔ اللہ رب العزت نے حضرت مولا نا قاسم نانوتوی کو ایسی علی شان عطافر مائی تھی۔ اللہ رب العزت نے حضرت مولا نا قاسم نانوتوی کو ایسی علی شان عطافر مائی تھی۔

اور حفرت مولانارشیدا حرگنگوہی مین کے بارے میں سائیں توکل شاہ
انبالوی مجذوب مین کے فرماتے تھے میں نے رشید احرگنگوہی مین کے محمد نبوی میں
مندافتاء کے اوپر بیٹھے دیکھا ہے۔ الی فقا ہت اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ اور میاں عبد
الرجیم ولائق می اللہ صاحب الکشف بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے مولانا
رشیدا حمد میں اللہ کودیکھا اس محف کا قلم عرش الی کودیکھ کرچلتا ہے۔

حضرت مولا نافضل الرحمن سيخ مرادآ بادي يمثالله كي علمي شان:

چنانچ مولا نافضل الرحمن سنج مراد آبادی میشه کا کشف بردامعروف تھا، صاحب
کشف بزرگ ہے۔ اتنا کشف تھا کہ حضرت عبدالحی ملکی میشاہ جن کا برداعلمی مقام
تھا، موطا امام مالک پر انہوں نے حاشیہ کھا، شرح وقایہ پر انہوں نے حاشیہ کھا۔ وہ
مولا نافضل الرحمن میشاہ سے ملنے کے لیے آئے تو راستے میں قصرنماز پڑھنے میں کوئی
فلطی کر لی تو مولا نافضل الرحمن میشائلہ نے جب مصافحہ کیا تو فر مایا کہ استے بڑے عالم
سنے پھرتے ہواورتم نے راستے میں قصرنماز میں میفلطی کر لی، اور انہوں نے اپنی غلطی
کوتشلیم کیا۔ ایسا کشف اللہ نے عطافر مایا تھا۔ صاحب تفسیر حقائی مولا نافضل الرحمٰن
کوتشلیم کیا۔ ایسا کشف اللہ نے عطافر مایا تھا۔ صاحب تفسیر حقائی مولا نافضل الرحمٰن
میشائلہ کو ملنے کے لیے آئے تو حضرت نے فر مایا کہ بتاؤ جمل اور اہل کا معنیٰ کیا ہے؟
تو انہوں نے کہا: اونٹ ۔ تو حضرت نے فر مایا: دیکھوجمل کا معنیٰ ہوتا ہے موٹا رسا اور
اہل کا معنیٰ ہوتا ہے بادل ۔ کیونکہ مفسرین نے اس کا ترجمہ بادل بھی کیا۔
اہل کا معنیٰ ہوتا ہے بادل ۔ کیونکہ مفسرین نے اس کا ترجمہ بادل بھی کیا۔

 فرمایا تھا۔ انہوں نے بخاری شریف پرحاشیہ لکھا، جب ابھی لکھ رہے تھے تو مولا نافضل الرحمٰن مولیہ طفے کے لیے آئے تو حضرت نے فرمایا کہ مولا نا حاشیہ میں فلاں جگہ پر کیا لکھا؟ دیکھا تو وہاں کتابت کی غلطی تھی۔ ایسا کشف اللہ نے حضرت مولا نافضل الرحمٰن مرادآبادی وَعُلَالَةُ کوعطا کیا تھا۔

چنانچہ ایک مرتبہ ان کا خادم حضرت کنگوہی میلید کو ملنے کے لیے آیا تورخصت ہوتے ہوئے حضرت گنگوہی میشاند نے فرمایا کہاسنے پیرکو کہنا کہ خلق محمدی کواختیار كري اورضبط سے كام ليس، اس ليے كه مولا نافضل الرحمٰن مرادآ بادى وَيُشَالِثُهُ آنے والے کو ڈانٹتے بہت تھے۔جیسے لوگ کہتے ہیں نابڑے جلالی ہیں تو طبیعت ذراان کی الی تھی۔ تو حضرت کنگوہی میلید نے ان کے خادم کو کہا کہ اپنے پیرکو کہنا کہ وہ خلق محرى اختياركرين اورضبط سے كام لين، وہ جب طنے آئے تو مولا نافضل الرحمن عِشَاللہ نے کہا کہ اچھاتم ان سے ل کرآئے تو انہوں نے کہا کیا تھا؟ کشف ہوگیا۔اس نے کہا كمانبول نے كہا تھا: " پيرے كہنا كہ خلق محدى اختياركري" - كينے لگے كه دراصل میرے یاس جوآتے ہیں بیاصلاح کے لیے نہیں آتے بہتو تعویذ گنڈے کے لیے آتے ہیں،اس لیے میںان کی اصلاح کے لیے ڈانٹ ڈیٹ کرتا ہوں۔اور میں اس صاحبزادے جبیہا ظرف کہاں سے لاؤں؟۔ یعنی حضرت کنگوہی میں کے طرف اشارہ کیا کہ میں اس صاحبزادے جیسا ظرف کہاں سے لاؤں ،وہ سمندر کے سمندر بی کر بیٹیا ہے اور ڈکار بھی نہیں کیتا۔اس سے انداز ہ لگائے کہ حضرت مولا ٹارشیداحمہ كنگوي عينيه كالمي شان كياتهي؟

ہماری نظر میں وہ قطب الارشاد تھے۔قطب لاارشاد جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بلا واسطہ یا ہلواسطہ دین کے ہرشعبے کا کام لیتے ہیں۔

# حضرت مولا نارشیداحد كنگوبی مطلب كے خلفا كی علمی خدمات:

اب ذراسني احفرت مولا نارشيداح كنگوى ميدي كي وارخلفاته

ان میں سے پہلے خلیفہ حضرت مولانا الیاس میلید تو اللہ نے ان سے دین کی دوست کا کام لیاد نیا میں۔ یہ دووت دین کا ایک شعبہ ہے۔

﴿وَ يَتُلُواْ عَلَيْهِمُ ايَاتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ ﴾

اور دوسرا شعبہ تزکیہ۔ چنانچہ حضرت کے دوسرے خلیفہ شاہ عبد الرجیم رائے پوری میں اللہ نے حضرت رائے بوری میں اللہ نے حضرت رائے بوری میں اللہ نے حضرت رائے بوری میں حضرت مولانا الیاس میں اللہ اپنی جماعتوں کو تزکیہ کے لیے رائے بور بھیجا کرتے تھے تو ''ویز کیہم'' کا کام بھی ان سے لیا۔

"وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ"

یہ تیرا شعبہ، کتاب کا علم سکھانا۔ تو ان کے فلیفہ حضرت مولانا فلیل احمد سہار پُوری وَکُولُولُہِ جَن کے فلیفہ شخصے شخ الحدیث حضرت مولانا ذکریا و و اللہ آپ مہار پُوری و کُولُولُہِ آپ بتا کیں اللہ نے ان سے 'و یعلمهم الکتاب ''کاکام لیا کہ نہیں لیا؟ آج دنیا کے اندرا گرقرآن پاک کے بعد کوئی کتاب زیادہ پڑھی جاتی ہے تو وہ فضائل اعمال کی کتاب خیاری فرمادیا۔

چوتھاشعبہ، وَ الْبِحِكُمَة

حكت سے اقامت دين كرنا۔ تو ان كے خلفاء ميں ايك حضرت شيخ الهند مِينالله بيں۔ اب بتا كيں الله تعالى نے حضرت شيخ الهند مُينالله سے اقامت دين كا كام ليا كه نہيں ليا؟ تو حضرت رشیدا جرگنگوی میلید قطب الار شاد سے الله رب العزت نے دین کے تمام شعبوں میں ان سے کام لیا۔ بدلوگ کون سے؟ علائے دیوبند کے اکابر سے حضرت نانوتوی میلید حضرت کنگوی میلید ۔ پھر دیکھیے ! حضرت اقدس تھانوی میلید عجد وِملت، اللہ نے ان سے علم کا بھی کام لیا اور تزکید اور تصفیہ کا بھی ۔ علم کے میں دنیا میں دو ہزار کتابیں ان کے نام سے موجود ہیں۔ ایک آ دمی نے فہرست باکی تھی تو انہوں نے چھییں سو کتابوں کی فہرست دی تھی۔ لیکن کتابوں سے اور کتابیں انہوں نے کھیں۔ اللہ تعالی بنائی تھی تو انہوں نے کھیں۔ اللہ تعالی نے ان سے تزکیر کا کام بھی لیا۔ اللہ کی شان دیکھیں!

میا کی علم کا کام لیا؛ ور پھر اللہ تعالی نے ان سے تزکیر کا کام بھی لیا۔ اللہ کی شان دیکھیں!

آج پاکتان میں اسے بوے بوے مدارس ہیں، ان میں سے اکثر مدارس ان کے شاگر دوں کے ہیں۔
شاگر دوں کے ہیں۔

حضرت مولا نامفتی محرشفیع میشد ان کے خلیفہ تھے، انہوں نے دارالعلوم کراچی کی بنیا درکھی ۔

حفرت بنوری میلید ان کے خلیفہ،انہوں نے بنور فی ٹاون کی بنیا در کھی۔ یہاں پنجاب میں جامعہا شرفیہان کے خلیفہ حفرت مفتی محمد حسن میلید نے اس کی بنیا در کھی۔

ملتان کے اندر خیر المدارس بوا مدرسہ ہے، ان کے شاگر دیتے حضرت خیر محمد جالندھری میلید، انہوں نے اس کی بنیا در کھی۔

یہ بوے بوے علم کے چشمے جوآج اس ملک میں ہیں تو پیفن کن کی وجہ سے پھیل رہاہے،ان کی وجہ سے پھیل رہاہے۔

پرجوباتی کام تھا اللہ نے حضرت مدنی و اللہ سے پورا کروا دیا۔ ایک طرف تو

فرقی کوملک سے نکالنے کی محنت کررہے تھے، جلسوں میں تقاریر کیا کرتے تھے، دوسری طرف رات کے دوسری طرف رات کے وقت مدرسہ میں آتے تھے اور بخاری شریف کا درس دیتے تھے۔ اور دیکھو! بڑے بڑے مدارس ان مجے شاگر دول نے بنائے۔ چنانچے حضرت مولا ناسلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم ہمارے سرکا سایہ، وفاق المدارس کے صدر، آج انہوں نے اتنا بڑا مدرسہ بنایا ہے، جامعہ فاروقیہ ہمارے اکا برکا بودالگا ہوا ہے۔

پھرآ کے دیکھیے! پنجاب کے اندر جامعہ مدنیہ، حضرت مولانا محد میاں حضرت مدنیہ عضرت مولانا محد میاں حضرت مدنی میں اللہ کے خلیفہ سے ان کے خلیفہ سے، ہمارے حضرت مولانا عبد الحق میں انہوں نبیت یائی۔ عبد الما لک صدیقی میں انہوں نبیت یائی۔

### تربيتي مجالس كامقصد:

تو معلوم ہوا کہ جتناعلم کا فیض آ کے چلا بیان لوگوں سے چلا جنہوں نے علم بھی سیکھا اور مشائخ کی صحبت میں بھی رہے جہاں انہوں نے عمل کر نا بھی سیکھا۔ تو تربیتی عبالس کا مقصد ہی بہی ہے کہ اس چیز کو ذہن میں ڈالا جائے کہ ہم نے علم تو حاصل کرلیا تحصیلِ علم کی منزل طے ہوگئی اب استعالی علم پر ہمیں قدم بردھانے کی ضرورت ہے۔ تحصیلِ علم کی منزل طے ہوگئی اب استعالی علم پر ہمیں قدم بردھانے کی ضرورت ہے۔ تو علم کو استعال بھی کریں اور تقویٰ کی زندگی اپنا ئیں تا کہ اللہ علم کا فیض جاری کرنے کے لیے ہمیں قبول فرمالے۔ اس میں محنت کرنی پڑتی ہے، بیآ سان کا م نہیں ہے، جن لوگوں نے دین کا کام کیا۔ سبحان اللہ دفت کے مجدد ہے۔

### علما كى نظر مين مجددين امت:

چنانچہ ہمارے اکا برعلائے دیو بندیس وقت کے مجدد پیدا ہوئے ہیں۔علانے

### المن المنابع ا

کھاہے کہ مجدداکی محض بھی ہوسکتا ہے اور ایک جماعت بھی ہوسکتی ہے۔اللہ ان سے تجدیدی کام لے لیتے ہیں۔

- (۱) پہلی صدی ہجری میں عمر بن عبدالعزیز میں پہلی صدی کے مجدد تھے۔
- (۲) دوسری صدی میں امام اعظم امام ابوحنیفه میں اور امام شافعی میں ہے۔ اصول فقد ترتیب دی، فقد کی تدوین فرمائی، توبیم مجدد تھے۔
- (۳) تیسری صدی کے مجدد امام طحاوی میشاند اور امام اشعری میشاند نے علم کلام کے اصول کھے۔
- (۷) چوتھی صدی میں قاضی ابو بکر با قلانی میں گئے۔ تغییر میں آپ ان کا نام اکثر پڑھیں میر
  - (۵) یا نجویں صدی میں امام غزالی میلید فقوف کے امام۔
    - (۲) چھٹی صدی میں امام رازی و شائلہ فلف کے امام۔
- (۷) ساتویں صدی میں حافظ ابن دقیق العید عشد بڑے رجال الحدیث میں سے تھے۔
- (۸) آٹھویںصدی میں حافظ ابن حجر عشاقیہ ،سراج الدین بلقینی میشادیہ ، زین الدین عراقی ۔ حدیث کے رجال ۔
- (۹) نویں صدی میں علامہ جلال الدین سیوطی تو اللہ نے اللہ نے ان کوحدیث اور تغییر دونوں کاعلم دیا جلالین میں ان کا حصہ۔
- (۱۰) دسویں صدی میں ملاعلی قاری عیشانہ ۔ انہوں نے جمع الا کبرکھی، مرقا ہ لکھی شرح مشکلو قاور جمع الوسائل یشائلِ ترندی کے اوپرایک کتاب عجیب کھی۔
- (۱۱) عمیارہویں صدی میں امام ربانی مجدد الف ٹانی عظید ۔ انہوں نے دین اکبری

کی جڑیں کاٹ کے رکھ دیں ،سنت کا اجرافر مادیا۔ (۱۲) یار ہویں صدی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی میشانیہ۔

یہ شاہ ولی اللہ برصغیر کے وہ بزرگ ہیں جن کو جامع الاسانید کہا جاتا ہے۔ جتنی بھی سندیں ہیں علائے دیو بندگی ہوں، بریلوی کی ہوں یا غیر مقلدین کی ہوں، مجیب بات ہے کہ سب جا کر وہاں رکتی ہیں، پھر ان سے آگے علامہ ابو صاحب مدنی میں ہیں۔ کے امام بخاری میں ہیں ہیں۔

(۱۳) تیرہویں صدی میں ہمارے سلسلہ عالیہ کے بزرگ شاہ غلام علی دہلوی می اللہ سید احمد شہید میں ہمارے سلسلہ عالیہ بی جو حضرت مولانا خالد کردی میں اللہ کردی میں اللہ کردی میں اللہ کردی میں اللہ کے مرید تھے اور علامہ خالد کردی کے مرید علامہ شامی میں اللہ تھے۔
تجدیدی کام کیے ہوا؟ اس زمانے میں محتلف علاقوں کے نواب ہوتے تھے،
آپ شاہ غلام علی دہلوی میں اللہ کے خلفا کے نام پڑھ کرد کھے لیجے، ہرنواب کے ساتھان کے خلفا میں سے کوئی ناکوئی ایک خلیفہ موجود تھے جنہوں نے ان کی ریاست کے اندر دین کے خلفا نے دین کے احکام کا اجراکیا ہوا تھا۔ تو نوابوں کو جودین پر رکھا تھا وہ حضرت کے خلفا نے رکھا ہوا تھا۔ اس لیے حضرت تھا نوی میں جو رت گئوہی میں اللہ حضرت اقدس تھا نوی میں اللہ اور چودہویں صدی کا مجدد کھا ہے۔

(۱۴) اور چود ہویں صدی میں حضرت کنگوہی میں اللہ عضرت اقدس تھا نوی می اللہ اور حضرت اقد س تھا نوی میں اللہ نے اپ حضرت مولانا الیاس میں اللہ نے جن سے آج اس صدی میں اللہ نے اپنے دین کا کام لیا۔

تو ہمارے اکا بر جبال العلم بھی تھے اور باطن کی نعت کے حامل بھی تھے۔ اس لیے آج علائے دیو بند کا فیض اللہ نے پوری دنیا کے اندر پھیلایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اقامت دین کے لیے ان بزرگوں سے کیسا کا م لیا۔

### حضرت شيخ الهند ومثلثة كي بالكمال شخصيت:

چنانچ حضرت شخ الهند عملید، جن کواسیر مالٹا کہتے ہیں۔ان کی عبادت ان کی تواضع ان کی تدریس اوران کی اقامتِ دین کی کوششیں ہر چیز عجیب ہے۔

ایک آدمی طفے کے لیے آیا کہ جی میں نے شخ الہند میں ہناہے۔ کہااندر آجا کیں تو ملاقات ہوجاتی ہے،خودان کورسیوکیا، مہمان خانے میں بٹھایا، کھانا لے کر آئے، پانی دیا۔ اس نے کہا کہ جی شخ الہندصاحب سے ملنا ہے۔ فرمایا: جی ملاقات ہو جاتی ہے، تھوڑا آرام کر لیجے، لٹا دیا، پھراس نے دیکھا تو وہی بھائی پاؤں دہانے بیٹھا ہے، سوچتا ہے بیتو گھر کا خادم ہے، یہ مجھے ان کا موں میں مصروف کر رہا ہے، ملئے نہیں دے رہا۔ اس نے کہا: بھی! آپ مجھے شخ الہندسے ملاتے کیوں نہیں؟ جب مہمان کو کھانا کھلا دیا پاؤں دبا دیے تو فرمایا بھی! اگر تو محمودالحن سے ملنا ہے تو وہ میرا نام ہے، یہ نہیں شخ الہندصاحب کون ہیں؟ عاجزی کی انتہادیکھیے۔

رمضان المبارک میں پوری رات تر اور کی میں گزارتے تھے۔ گھر کی عورتوں نے قاری صاحب کو پیغام بھوایا کہ حضرت کی طبیعت کمزور ہے، کھاتے بھی کم ہیں، درمیان میں ایک دن کا وقفہ ہی دے دو۔ تو قاری صاحب نے بہانہ بنایا کہ حضرت! آج میں تھکا ہوا ہوں تر اور کی تو پڑھوں گا گررات بھر کا قیام نہیں کر سکوں گا۔ تو حضرت دوسرے کی تکلیف کا بڑا لحاظ رکھتے تھے، انہوں نے کہا: ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے، قاری صاحب آپ آ رام بجھے۔ جب تر اور کی پڑھ لی تو فر ما یا کہ آپ میرے کرے میں میرے بستر پر سلایا۔ قاری صاحب نے کہا کہ میں لیٹا، اندھیرا کر دیا، تھوڑی دیر بعدد کھا تو کوئی میرے پاؤں دیا رہا ہے۔ اٹھ کر دیکھا تو میرے بیش میرے بیر، میرے استاد، شیخ الہند میرے دیا رہا ہے۔ اٹھ کر دیکھا تو میرے بیر، میرے استاد، شیخ الہند میرے دیا رہا ہے۔ اٹھ کر دیکھا تو میرے بیر، میرے استاد، شیخ الہند میرے

پاؤں دبارہے ہیں۔ حضرت! آپ یہ کیا کررہے ہیں؟ تو فرمایا: قاری صاحب آپ تھک گئے تھے، میں نے کہا کہ میں ذرا آپ کے پاؤں دبادوں، آپ کی تھکا وٹ دور ہوجائے گی۔ اس نے کہا: حضرت پاؤں ہی دبانے ہیں تو چلیں میں آپ کو قیام میں نماز پڑھا دیتا ہوں۔ پوری رات پھر قیام کے اندر گزار دی۔ بیعبادت، بیعلم ، بیہ تواضع ، بیتقای تھا۔

ا قامت دین کی کوششیں دیکھیے کہ جب وفات ہوئی توعسل کرنے والے نے دیکھا کہ کمر کے اور پر زخموں کے نشان تھے۔ سمجھ نہ آئی کہ بید کیا ہواہے؟ جب حضرت مدنی میں تشریف لائے تو اس وقت اس نے ان سے کہا کہ گھر والوں کو بھی پہنہیں کہ پینشان کیے ہیں ہمیں بھی کسی کونہیں پتہ بیکس وجہ سے ہیں؟ کوئی بیاری تھی یا چوك لكي تقى يا كيا وجه تقى؟ تو حضرت مدنى مُشالة كى آنكھوں ميں آنسوآ گئے \_حضرت! کیا ہوا؟ فرمایا: میرے شیخ نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ بیداز ہے زندگی بھر کسی کے سامنے تم نہیں کہہ سکتے۔ تو میں نے زندگی بھر زبان نہیں کھولی، اب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں،اب میں بتا تا ہوں جب ہم مالٹا میں تھے، کالے یانی میں تو فرنگیوں نے حضرت کو کہا کہ اگرتم ہاری جمایت کے دولفظ کہہ دوتو ہم تمہاری اس قید کوختم کردیں گے اور اگر نہیں کہو گے تو ہم تنہیں اذیت ناک سزا دیں گے۔حضرت نے فرمایا کہنیں میں نہیں کہ سکتا۔ چنانچے ان کوسزائیں دی گئیں حتیٰ کہ وہ وفت بھی آیا جب آگ کے انگاروں یر حضرت کولٹا یا گیا اور کہا گیا کہ بیالفاظ کہیں ،حضرت نے پھربھی نہ کیے۔انگریز کہتے تھے کہ دولفظ کہنے پر ہم آپ کوآ زاد کر دیں گے، حضرت جواب میں فر ماتے تھے کہتم میرےجسم سے جان تو نکال سکتے ہومیرے دل سے ایمان کونہیں نکال سکتے۔اور پھررات کوحضرت اینے کمرے میں آتے تو تکلیف اتنی ہوتی تھی کہ لیٹ کرسویانہیں

جاتا تھا تب میں اور دوسرے جواحباب سے ہم حضرت سے کہتے: حضرت! دین کے اندر حیلے کی بھی تو اجازت ہے، آخرا ما محمد رکھائی نے کتاب الحیل کھی ہے، تو آپ بھی کوئی ذومعنی لفظ کہہ دیں تا کہ یہ تکلیف ختم ہو جائے۔ حضرت نے یہ بات سی، میری طرف دیکھ کہا: حسین احمد! کیا سجھتے ہو میں تکلیف کی وجہ سے ان کی لیند کی کوئی بات کر دوں گا، ہرگز ایسانہیں، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت بلال کا اسسامیں روحانی بیٹا ہوں حضرت بلال کا سام اعظم کا، امام احمد بیٹا ہوں حضرت دہلوی کا، آخری عمر میں جن کے دونوں ہاتھ کا ہے دیے تھے سسامیں روحانی بیٹا ہوں ان حضرات کا یا در کھنا یہ لوگ میرے حساسے جان نکال سکتے ہیں یہ میرے دل سے ایمان کونہیں نکال سکتے۔

حضرت مدنی علیہ نے پھرایک اور بات سنائی کہ درمیان میں جب فرنگ نے دیکھا کہ یہ مانتا ہی نہیں تو اس نے پھانی کا تھم جاری کر دیا۔ تو حضرت کے چہرے پر خوف اور آ نسور کتے ہی نہ تھے، بڑی عجیب ڈری کیفیت تھی۔ ہم سے دیکھا نہیں جا تا تھا کہ رور ہے ہیں اور خوف زدہ ہیں۔ ہم اپنے دلوں میں جران ہوتے کہ پھانی کا تھم ہے تو اچھا ہے جان چھوٹ جائے گی منزل مل جائے گی، مگر حضرت کیوں اتنا پریشان ہیں؟ کہنے گئے: ایک دن ہم سب شاگر دوں نے مل کر کہا کہ حضرت اگر پھانی کا تھم ہوا تو کیا ہوا یہ آپ کو پھانی دے دیں گے اس تکلیف سے تو نجات مل جائے گی اور دین کی خاطر قربانی دیے والوں میں آپ کا شار ہوجائے گا۔ جب یہ بات کہی تو اس وقت شخ الہند نے میری طرف دیکھا، فرمانے گئے: حسین احمیس پھانی سے نہیں ڈر رہا، میں اللہ کی بے نیازی سے ڈر رہا ہوں۔ وہ پروردگار بھی بھی بندے کی جان بھی لیا ہے اور اس کو قبول بھی نہیں کیا کرتا۔ جھے یہ خوف دل میں ہے، اللہ بندے کی

#### المائية المائي

جان بھی لے لیتا ہے اور بھی قبول بھی نہیں کیا کرتا، مجھے اللہ کی شانِ بے نیازی سے ڈر گتا ہے، یہ ہمارے اکا برتھے۔

> کفر ناچا جن کے آگے بار بارگئی کاناچ جس طرح جلتے توے پر ناچ کرتا ہے سفنج ان میں قاسم ہو کہ انور شاہ محمود الحن سب کے دل تھے در دمنداورسب کی فطرت ارجمند (( اُو لِیْكَ ابَائِی فَجِئنِیْ بِمِثْلِهِمْ))

یہ ہارے اکابر تھے جن کی روحانی اولا دآج آپ کے ہاں بیٹھے ہیں ان اکابر کی زندگیوں کوسا منے رکھتے ہوئے آج ارا دہ کر لیجے کہ جوہم نے سیکھا آج کے بعد ہم اس کوزندگی میں اپنائیں گے، سرکے بالوں سے لے کرپاؤں کے ناخنوں تک شریعت اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں گے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہاں سے خالی نہ لوٹائے ۔ آمین ۔ اور یہاں سے خالی نہ لوٹائے ۔ آمین ۔

وَ اخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْن





﴿إِنْ أَولِيَاوُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونِ ﴾ (انفال:٣٣)

تقوى كاخصوصى ابهتمام

بیان: محبوب العلمها والصلحاء زبدة السالکین ،سراح العارفین معصرت مولانا پیرد والفقار احمر نقشبندی مجددی دامت برگاتهم تاریخ: 18 جولائی 2010ء بروز اتوار ۵ شعبان ،اسامها ص

مقام: جامع مسجد زینب معہدالفقیر الاسلامی جھنگ

موقع: ﴿ خَصُوصِي رَّبِينَ مِجالِس بِرائِ عَلَا وطلباء (تيسري مجلس)





# تقواى كاخصوصى ابهتمام

الْحَمْدُ لِلهِ وَكُفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ اللهَ ابْعُد: فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ ﴿ اللهِ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ٥ الَّذِيْنَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴾ (ينس: ٢٢-٣٢)

> و قال الله تعالىٰ فى مقام آخر: ﴿إِنْ اَولِيمَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ﴾ (انفال:٣٣)

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥وسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ٥ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥ وَالْحَمْلُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥

اللهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّم

### تقوای کے معانی:

تقوی کالفظ اردوزبان میں بھی استعال ہوتا ہے، حدیث پاک میں بھی استعال ہوا ہے، حدیث پاک میں بھی استعال ہوا۔اس کامعنی ہے بچنا، حفاظت، پر ہیزگاری۔

### تقوای کی لغوی شخفیق:

یہاصل میں باب افتعال کا سم مصدر ہے اور اس کا مجرد'' وَقِسی یَسْتِسی وَقَسَایَةً'' ہے۔ وقایہ کامعنی ہے بچانا اور حفاظت کرنا۔ واق کامعنی ہے بچانے والا، جیسے قرآن ملائية المستوانية من المستوانية ا

مجيد ميں استعال ہو۔

﴿ فَمَا لَهُمْ مِنْ قَاقٍ﴾

عرب لوگول میں مثل مشہور ہے:

" اَلُوِقَايَةُ خَيْرٌ مِّنَ الْعِلَاجِ"

''کہ پر ہیز علاج سے بہتر ہے''

سورۃ فاتحہ کا ایک نام سورۃ واقیہ ہے، بچانے والی۔ کیونکہیہ شدا کد، مصائب اورامراض سے بچاتی ہے۔

صحابہ کرام ڈی کھنٹے فرماتے تھے کہ جب کسی موقعہ پر جنگ تیز ہوتی تھی اور دشن کا زور ہوتا تھا۔

اِتَّقَیْنَا ہِرَسُوْلِ اللّٰہِ ''جب جنگ شدید ہو جاتی تھی تو ہم اپنے آپ کو نبی عَلِیِّلِیا کی اوٹ میں آ کر بحاتے تھے''

# تقوای کی اصطلاحی تعریف:

ا مام راغب اصفها نی میشند نے لکھا کہ شریعت میں تقویٰ کہتے ہیں: در میں اور میں اور میں میں میں میں اور در ورد میں میں اور میں ا

"حِفُظُ النَّفُسِ عَمَّا يُؤثِمُ وَ ذَالِكَ بِتَرْكِ الْمَحُظُورِ وَ تَيَمَّ ذَالِكَ بِتَرْكِ الْمَحُظُورِ وَ تَيَمَّ ذَالِكَ بِتَرْكِ بَغُض الْمُبَاحَاتِ"

''اپنے نفس کو گٹا ہوں سے بچانا اور بیمنوع چیز ول سے نیچنے سے ہوتا ہے اور حرام سے نیچنے کے لیے بعض اوقات مباحات کو بھی جچیوڑ ناپڑ جا تا ہے۔''

0 المدروبال فيل فرماتين:

<u> Acabara Baara Carabara Carabaa Baara Baraa Baraa Baraa Baraa Baaraa Baraa Ba</u>

''طاعت میں تقویٰ ہے مرادا خلاص ہے اور معصیت میں تقویٰ سے مراد بچنا ہے۔''

0 بيلمي كها كيا:

الْمُحَافَظَةُ عَلَىٰ آدَابِ الشَّرْعِيَّةِ وَ مُجَانَبَةُ كُلِّ مَايُبُعِدُ الْمَرْءَ عَنِ اللهِ تَعَالَىٰ

'' تقوای کہتے ہیں آ داب شریعت کی حفاظت کرنا اور وہ چیز جوانسان کواللہ سے دور کرتی ہے،اس سے بچناہے۔''

0 بيرجمي کہا گيا:

هِى تَرُكُ حَظُوْ ظِ النَّفُسِ وَ مَبَانِيَةِ الْهَواٰى ' مِينَانِيَةِ الْهَواٰى ' مِينَانِيَةِ الْهَواٰى ' مينفسانى لذات اورخوا شات كے مقامات كوچھوڑ ناہے ؟

0 بیرنجی کہا گیا:

هِی تَجَلَّبُ عَنْ کُلِّ مَا یُؤَتَّمُ مِنْ فِعْلِ اَوْ تَرکَثِ ''بیہ پچنا ہرگناہ ہے کی بھی کا م کے کرنے میں یا چھوڑنے میں'' نالک بن انس ڈالٹیؤ فرماتے ہیں کہ تقوای ہے:

رَضِيَ بِالْقَصَاءِ وَ صَبَرَ عَلَى الْبَلَاءِ وَ شَكَرٌ عَلَى النَّعْمَاءِ ''قضا پرداضي رَبِنابلاء برصر كرنا الله رب العزت كي نعتول كاشكرا دا كرنا'' تو آسان اس كي تفسير بير ہے كه

''مروہ چیز جو بندے کواللہ سے دور کردے اس سے بیخے کا نام تقویٰ ہے''

### المنظمة 
# تقوای کے متعلق سلف صالحین کے اقوال

امت کے اکابرین نے اس کی تفییرخوب اچھی طرح ہتائی تا کہ ہر بندہ سمجھ لے کہ تفوای ہوتا کیا ہے؟

O حضرت علی طالعیٰ فرماتے ہیں:

التَّقُوٰى هِىَ الْخَوْفُ مِنَ الْجَلِيْلِ وَ الْعَمَلُ بِالتَّنْزِيْلِ وَ الْقَنَاعَةُ بِالْقَلِيْلِ وَالْإِسْتِفْدَادُ لِيَوْمِ الرَّحِيْل

''لیعنی الله رب العزت سے ڈرنا اور قرآن مجید کے مطابق اعمال کو اپنانا تھوڑے بی قناعت کرلینا اور موت کی تیاری کرنا۔''

ابن رجب صبلی تشاللہ فرماتے ہیں کہ

أَصْلُ التَّقُوكُ أَنْ يَجْعَلَ الْعَبْدُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَا يَخَافَهُ وَ يَحْذَرُهُ وَقَايَةً تَقِيهُ مِنْهُ

'' کہ جو چیزیں انسان کو اللہ سے دور کردیتی ہیں بندہ اپنے اور ان چیزوں کے درمیان ایک آڑ بنالے، کرنا بھی جا ہے قونہ کر سیکیے۔''

و چنانچ عمر والليئة نے الى ابن كعب والليئة سے لوچھا:

مَاالتَّقُوكُ ؟ " تَقُوكُ كِيامِ؟"

قرمایا:

اَمَا تَنَاقُى طَرِيقًا فِيْهِ شَوْكًا؟

"كرا بھى اليے رائے ہوں؟"

قَالَ نَعَمُّ " كَمِاكه بإل"

فَقَالَ مَاذَا فَعَلَتَ؟ " تَو كِيعِكُرُرا؟"

فرمايا:

اَشَيِّرُ عَنْ سَاقِي وَ أَنْظُرُ إِلَىٰ مَوَاضِعِ قَنَهِيْ وَ أَقَدِّمُ قَدَمًا وَ أَءَجِّرُ ود أُخْرِيٰ مَخَافَةَ أَنْ تَصِيبَنِي شُوكَةً

''جب میں گزرنے لگا تو میں نے اپنے تہبند کو چادر کو ذرا او پراٹھالیا اور پھر جہاں قدم رکھتا تھا اس جگہ کو دیکھتا تھا، ایک قدم اٹھا تا تھا جہاں کا نے نہیں ہوتے تھے اور دوسراقدم ہٹا تا تھا جہاں کا نئے ہوجاتے تھے'

كاف والى جَدْ تَى لَا فَهُ كُرِكُرُ را، ذُر قا كَدُونَى كَانُا چِيونهُ جائدً

و قَالَ أَبَّى أَبْنُ كَعَبِ: تِلْكَ التَّقُولى

انی بن کعب طالعی نے فرمایا کہ اس کا نام تقوای ہے۔

O سفیان توری میشد فرمایا کرتے تھے:

إِنَّهَا سِمُو مُتَّقِينَ لِلنَّهُمِ إِتَّقُوا مَالًا يَتَّقَى

'' کہ متقبوں کومتقی اس لیے کہا جا تا ہے کہ وہ بچتے ہیں ان چیز وں سے جن سے عام لوگ نہیں بچتے۔''

ابن عباس اللين فرما يا كرتے تھے كمتی وہ ہے:

الْمُتَّقِيُّ الَّذِي يَتَّقِى الشِّرْكَ وَالْكَبَائِرَ وَ الْفَوَاحِسَ "جوشرك سے، كبائر سے، اور فواحش سے، نيچ وه تقى موتا ہے"

ابن عمر طالتين في أفر مايا:

التَّقُولى اَنْ لَا يَرلى (نَفْسَهُ) خَيْرًا مِنْ اَحَدٍ "تقوى لي يه كهايخ كوكس سي بهترنه سمجي المناب ال

ا پن آپ کو ہرایک سے کم ترسمجے۔

O کسی بزرگ نے بیم می کہا:

الْمُتَّقِيُّ مَنْ؟ إِذَا قَالَ قَالَ لِلهِ ، إِذَا سَكَتَ سَكَتَ لِلهِ ، وَإِذَا ذَكَرَ ذَكَرَ لِلهِ تَعْالَىٰ

''متق وہ ہوتا ہے کہ جب وہ بولے تو اللہ کے لیے بولے، چپ ہوتو اللہ کے لیے جوب ہوتو اللہ کے لیے جوب ہوتو اللہ کے لیے جیب ہوتو اللہ کی کا تذکرہ کرے۔''

اورایک بزرگ نے عجیب الفاظیس بات فرمائی کرتفو کی ہے:
 آن تزیک سِرؓ ک لِلْحَق کَما تُزین عکا نینتک لِلْحَلْق

'' کہ تواپنے باطن کواللہ کے لیے اُس طرح مُزین کر لے جیسے تو اُپنے ظاہر کو مخلوق کے لیے مزین کرتا ہے۔''

اب مخلوق سے ملنا ہو تیاری کر کے جاتے ہیں، کسی میٹنگ میں جانا ہوتو لوگ نہادھو کر، اچھے کپڑے پہن کر، صاف سھرے ہو کر جاتے ہیں کہ جی میری میٹنگ فلاں صاحب کے ساتھ ہے۔ شادی کے موقع پر میاں نے بیوی سے ملنا ہوتا ہوتو کیمے صاف سھرے ہو کر ویکے لیے جانا ہوتو کیمے صاف سھرے ہو کر جاتے ہیں۔ انٹر ویو کے لیے جانا ہوتو کیمے صاف سھرے ہو کر جاتے ہیں۔ تو جیمے تخلوق کے ملاپ اور ملاقات کے لیے اپنے آپ کو اس طرح تیار کرتا ، اس کا نام تقوئی کرتے ہیں تو ایسے ہی اپنے آپ کو اللہ کی ملاقات کے لیے تیار کرنا ، اس کا نام تقوئی

مخلوق تو چرے پرمیل دیکھے کہ منہ دھویا ہوانہیں تو انٹر ویویش فیل کر دیتی ہے، قیامت میں تو اللہ تعالی نے ول کو دیکھنا ہے۔اس نے ول پرمیل دیکھی تو کیا ہے گا؟ اس ہمارے حضرت خواجہ عبدالما لک صدیقی میں اللہ فریایا کرتے تھے: '' تقوای کہتے ہیں ہراس چیز کو چھوڑ دینا کہ جس کے اختیار کرنے سے تعلق باللہ میں فرق آجائے۔''

#### ٥ مقرى مِنْ اللهُ فرمات تهـ

'' کہ دل کی تمناوں کو اگر مجسم کر دیں اور طشتری میں ڈال کے سر بازار پھرائیں تو کوئی تمنابھی ایسی نہ ہوجس پرشرمندگی ہو۔''

○ اباس کومزید بیجها ہے تو ہم اپنے روز مرہ کے کئی کاموں میں اسے بیجھ سکتے ہیں۔
کئی کام ہیں جن میں ہم بڑے چتاط ہوتے ہیں۔ او بی اتم دس مہمانوں کا کھانا زیادہ
بنا دینا موقع پرشرمندگی نہ ہو، او بی! ایئر پورٹ پر میں نے سات بجے پہنچنا ہے To بنا دینا موقع پرشرمندگی نہ ہو، او بی! ایئر پورٹ پر میں نے سات بجے پہنچنا ہے be on the safe side
کرتے ہیں۔ تو گویا:

'' دین میں ٹو بی اون دی سیف سائڈ (مختاط) ہوکر زندگی گزارنا، اس کا نام '' تقویٰ ہے کہ گناہ کے قریب بھی بندہ نہ پھکلے۔''

# تقوای کے ثمرات

اس تقویٰ کے بہت سے فوائد ہیں ،آئے قرآن مجید کی طرف ذرا توجہ سیجیے۔

### هرمشكل سے نجات:

الله تعالی فرماتے ہیں کہ میں متقی بندے کی ہرمشکل کوآ سانی میں بدل دیتا ہوں اس کو ہرمشکل سے نکال دیتا ہوں۔

﴿ وَمَن يَنْتَقِ اللّٰهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً ﴾ (طلاق:٢) ''جوالله سے ڈرتا ہے اللہ اسکے لیے نجات کی صورت نکال دیتا ہے'' آپ کسی مصیبت میں پھنس گئے ، کسی پریشانی میں پھنس گئے ، دشمنوں کے حسد میں پھنس گئے تو نکلنے کی آسان طریقہ تقوا کی اختیار کرنا ہے۔

د نیادارلوگ بھی وعدہ کر کے نبھاتے ہیں بیتو پروردگارکا وعدہ ہے۔ سبحان اللہ فیادارلوگ بھی وعدہ کے۔ سبحان اللہ فیگل (سورۃ النسآء:۲۲).

د'اس سے سیجی کس کی بات ہو سکتی ہے''

كشائش رزق:

دوسرا فائدہ بیہوتا ہے کہ رزق الیمی جگہ سے دیتے ہیں جہاں سے انسان کو گمان ہی نہیں ہوتا

> ﴿ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ (طلاق:٣) ''رزق اليي طرف سے ملتاہے كہ بندے كو كمان ہى نہيں ہوتا''

ہمارے ایک قریبی دوست ہیں، نیک آ دمی ہیں، انہوں نے اپنے بہن کی شادی
کی، کچھکام گھر کے سمیٹے تو ایک لا کھ درہم ان کے اوپر قرضہ چڑھ گیا۔ س کے ہمیں بھی
حیرانی ہوئی کہ بوجھ میں دب گئے۔ اللہ کی شان، نیک بندے تھے، چھ مہینے میں سب
قرضہ اتر گیا۔ پوچھا: کیسے ہوا؟ کہنے لگے مجھے بھی نہیں پنتہ، ایسا کام اللہ نے بھیج دیا
جس کی تو قع ہی نہیں تھی اور اس سے اللہ نے چھے مہینے میں ایک لا کھ درہم نفع میں دے
دیے۔ اللہ نکالی ہے پریشانیوں سے، یہ جوہم پریشانیوں میں گرے پڑے رہتے ہیں
اصل میں اس کے پیچھے ہمارے عملوں کی کوتا ہی ہوتی ہے۔ اگر تقوای اختیار کریں گوتا ہی بروردگارِ عالم ہماری حفاظت فرمائیں گے۔

كامول مين آساني:

دوسري آيت مباركه:

﴿ وَمَن يَتَقِ اللّٰهَ يَجْعَل للّٰه مِنْ أَمْرِةِ يُسْراً ﴾ (طلاق: ٣)

''جوتقو کا اختيار کر ہے ﷺ الله اس کے کاموں میں آسانی پيدا کردیں گے'

کتے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی کام تو ڑبی نہیں چڑھے ، ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں ۔ کتی دفعہ ایک ڈیل کرنے کوشش کی فائل اسباب پیدا بی نہیں ہوتے ، بڑی کے رشتے و کھنے آتے ہیں و کھے کر ڈوش ہو کے جاتے ہیں دوبارہ ان کی طرف سے کوئی جواب بی نہیں ماتا۔ یہ جوکام ہمارے کمل نہیں ہوتے ، مشکلات ہوتی ہیں ، کام اسکے رہتے ہیں ، یہ تقوای نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔

وَمَن يَتَقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِن أَمْرِةِ يُسُراً ﴾ (سورة الطلاق: ٢)

''جوتقو كا ختياركر عِيَّ الله اس كامول مِن آسانى بيدا كردي عَنْ '
متق لوگ بين جن كوقيامت كه دن الله تعالى بر پريشانى سے نجات دے گا۔

﴿ ثُمَّ لَنَجَى الَّذِيْنَ الْقَوْلُ وَكَذَرُ الطَّلْلِمِينَ فِيها جِثِيًا ﴾ (مريم: ٢٢)

'' كِير بهم متقى لوگوں كونوا منه ويں كے اور ظالموں كواليے بى جہنم ميں چھوڑيں

'' كِير بهم متقى لوگوں كونوا منه ويں كے اور ظالموں كواليے بى جہنم ميں جھوڑيں

تو تقوای سے دنیا کی زندگی ٹیں بھی آسانیاں اور آخرت میں بھی آسانیاں۔ آج کسی بندے کو کہیں کہ بھتی اٹی تنہاری فلاں ملک کے کسی بڑے سے ملاقات کروا دیتا ہوں، کام آسان ہو جائیں گے تو وہ خوشی سے بھولانہیں سائے گا۔اب یہاں پروردگارِ عالم فرمار ہے بین کہتم ریکام کرلوتو تمہارے کاموں کو میں سنواروں گا۔ عجیب بات ہے کہ یہ بات ہمیں سجھ کیوں نہیں آتی ؟ تقوای بہترین زندگی گزارنے کا سب سے آسان ترین طریقہ ہے، اللہ نے اس کواوجمل کردیا ہے۔ ظاہر میں لگتا ہے کہ بہت بچھ چھوڑ تا بڑے گا اور حقیقت میں جتنا چھوڑ تے ہیں، پروردگاراس سے

#### الكار النابي الكارك الك

زیادہ لوٹا تا ہے۔چھوڑتے ہم تھوڑا ہیں وہ پروردگاروا پس زیادہ لوٹا تا ہے، وہ تو ایک کے بدلے دس دیتا ہے، یہ کم از کم ورنہ ستر گنااوراس سے بھی زیادہ۔ ﴿وَ اللّٰهِ یُضِاعِفُ لِمَنْ یَّشَاءٌ ﴾ (البقرة:٢٦١)

#### عطائے بھیرت:

ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی تقواے کی وجہ سے انسان کوبصیرت عطا فرماتے ہیں۔ اچھے برے کی تمیز ہوجاتی ہے۔ ہیں۔ اچھے برے کی پہچان ہوجاتی ہے۔ ﴿ إِنْ تَنْتُوا اللّٰهَ يَجْعَلُ لَكُمْ فُوْقَانًا ﴾ (الانفال:۲۹)

''اگرتم تقوای اختیار کرو گے تو اللہ تعالی تہمیں فرقان عطا کرے گا''
فرقان ایک نور ہے جو قوت فارقہ لیمنی فرق میں الحق والباطل کی تمیز عطا کرتا

. محبوبيت الهي:

تقوٰی کا ایک اور فائدہ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں ،آج بیوی سنور تی ہے کہ خاوند کو اچھی لگوں کیا بندہ نہیں سنور سکتا کہ میں اپنے پروردگار کو اچھا لگوں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

> ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُتَقِينَ ﴾ (آل عمران ٢٠) "الله تعالى مقى لوگوں سے محبت فرما تا ہے" تو تقواى اختيار سيجے، اللہ تعالى كے محبوب بن جاسيئے۔

> > معيت اللي:

اور متقیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت ہوتی ہے۔

# ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُتَقِينَ ﴾ (توبه:٣١) " وإن لو كه الله تعالى متقين كي ساته بين"

#### رزق میں برکت:

پھرمتق بندے کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں۔رزق میں جب برکت ہوتو غیر کی متنا جی نہیں رہتی فر مایا:

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهُلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقُواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَاللَّرْضِ ﴾ (الاعراف:٩٦)

'' اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوای کو اختیار کرتے تو ہم آسان اور زمین سے ان کے لیے برکتوں کے درواز ہے کھول دیتے''

نوايسے لوگوں کو بشارت

﴿ الَّذِينَ الْمَنُوا وَ كَانُوا يَتَقُون لَهُمُ البُشُرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْحُرَةِ ﴾ (سورة ينس: ١٣، ١٣)

'' وہ جوا بمان لائے اور تقوای اختیار کیا ان کے لیے دنیا میں بھی بشارت اور آخرت میں بھی''

زيادت علم: .

ایک فائدہ اور کہ تقوائی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ علم میں پچھٹگی گہرائی اور زیادت علم مطافر ماتے ہیں۔

﴿وَاللَّهُ وَيُعِلِّمُكُمُ اللَّهَ ﴾ (سرة القرة ٢٨٢) ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ ﴾ (سرة القرة ٢٨٢)

### قبوليټ اعمال:

متق بندے کے مل اللہ کے ہاں جلدی قبول ہوتے ہیں۔ ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴾ (المائدہ: ۲۷) '' بے شک اللّٰہ تعالیٰ پر ہیز گاروں ہی سے قبول کرتا ہے''

الله كي پيت يناهي:

بہت سارے لوگ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ کسی نے پچھ کر دیا ہے۔ بچ پراٹر ہوگیا، بیوی پراٹر ہوگیا، جادوکردیا، آسیب ہوگیا۔او جی کسی نے پچھ کر دیا ہے، کاروبار کسی نے باندھ دیا ہے اور کئی کہتے ہیں کہ جی حاسدین تو ہمیں چلنے ہی نہیں دیتے۔اگرایی صورت حال ہے تو عملیات والوں کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔قرآن مجید کاعمل کریں،اللہ خالفوں سے،حاسدوں سے حفاظت فرمائیں گے۔

دوكام كرنے پڑتے ہيں، فرمايا:

﴿ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَقُوا لَا يَضُرَّكُو كَيْدُهُو شَيْنًا ﴾ (آلعران:١٢٠)

"اگرتم صبراختيار كرواور تقواى اختيار كروان كے مرحبهيں ضررنبيں پہنچا سكتے"

اس سے بدى گارنٹی اور كيا ہو سكتی ہے، سى كے پیچھے جانے كی انسان كو ضرورت نہيں ہے۔ مبراور تقواى اختيار كرنے سے اللہ بندے كی پشت بنا ہی فرماتے ہیں، كوئی اس كابال بھی بيانہيں كرسكتا۔

أيك سبق آموز حكايت:

ایک حکایت لکھی ہے۔ دو دوست تھے، ایک کا نام اچھاسمجھ لیں اور دوسرے

دوست کانام بگراسمھلیں۔ تواجھے میں بہت اچھائی تھی اور بگرے میں بری برائی تھی۔
وہ اچھائی سے بعض نہیں آتا تھا، یہ برائی سے بعض نہیں آتا تھا۔ تھے یہ بچپن کے
دوست۔ اچھا ہر وقت اس کے ساتھ اچھائی کرتا اور بگڑا ہمیشہ اس کے ساتھ برائی
کرتا۔ اللّٰہ کی شان، ایک دفعہ یہ اچھا کہیں گیا اور واپسی پرایک ٹیلہ تھا، وہاں سوگیا۔ دو
پرندے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، جب اللّٰہ چاہتے ہیں تو پرندوں کی بولیوں کاعلم
دے دیتے ہیں۔

﴿ يَا آَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ ﴾ (نمل:١١)
" الله التَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ ﴾ (نمل:١١)

تواللہ نے اسے بولی سمجھا دی۔ پرندے بول رہے تھے، ایک نے کہا کہ تم کوئی خبرسناؤ، کہنے لگا: بادشاہ کی بیٹی آج کل بیارہ اوراس کی بیاری کا علاج یہ جڑی بوٹی ہے جو یہ ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو دوسرے پرندے نے کہا کہ تم خبرسناؤ!اس نے کہا کہ جس ٹیلے پہم بیٹے ہیں اس کے ینچ خزانہ چھیا ہواہے۔ اس بندے نے یہ ن لیا۔ اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ واقعی بادشاہ کی بیٹی بیارتھی۔ اس نے کہا کہ میں اس کا علاج کرتا ہوں، چنا نچہ وہ جڑی بوٹی لا کے دی اور بادشاہ کی بیٹی کواللہ نے شفا دے دی۔ بادشاہ نے براانعام دیا، جب انعام لے کر بیہ جار ہا تھا تو راستے میں بگر ابھی مل دی۔ بادشاہ نے براانعام دیا، جب انعام لے کر بیہ جار ہا تھا تو راستے میں بگر ابھی مل گیا۔ اس نے کہا کہ جی آپ کی برکت گیا۔ اس نے کہا کہ جی آپ کی برکت سے۔ لیخنی آپ سے تنگ ہوکر میں با ہر نکا تھا، اللہ نے سب بنا دیا۔ اس نے کہا: اچھا! میری وجہ سے تو بادشاہ سے کہوکہ مجھے بھی کوئی اچھا عہدہ دے دے۔ اس نے سفارش میری وجہ سے تو بادشاہ سے کہوکہ مجھے بھی کوئی اچھا عہدہ دے دے۔ اس نے سفارش کردی، بادشاہ نے اسے اچھا عہدہ دے دیا۔

اب تھا تو یہ بگڑا ہوا، ایک دن کہیں بات چلی تو بگڑے نے کہا کہ جی وہ بادشاہ کی

بینی کاعلاج کرنے والا وہ تو ہمارے گاؤں کا میراثی ہے۔ کی نیجی ذات کا نام لیا۔ یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی بادشاہ کو ہوا غصر آیا۔ اس نے کہا کہ تم اسنے معمولی آدمی ہوتم نے تو میری بیٹی کے اوپر تجربہ کیا؟ اگر دوائی ٹھیک نہ پیٹھتی تو نقصان ہوتا۔ تھم دیا کہ اس کو مزا دو۔ لو جی اجھے صاحب گرفار ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم معمولی آدمی تم نے جرات کیے کی میرے گھر کے کسی بندے کی علاح کرنے کی، یہاں تو ہوئے ہوئے والمباء کوقد مرکھنے کی جرائے نہیں ہوتی۔ اچھے نے کہا کہ بادشاہ سلامت! ویسے تو میں ہوائے میا گھرا تو اس نے کہا ہم میں کرتا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ بادشاہ سلامت! ویسے تو میں ساتھ چلو! وہ لے گیا، اس نے جا کر ٹیلہ دکھایا کہ اس کو کھد وا کا! اس کے نیچے میرا خزانہ کے ۔ اللہ کی شان کہ خزانہ نکل آیا۔ تو بادشاہ نے اس نوجوان ہے، ٹی بیٹی کی شادی ہی کردی کہ یہا تا میر ہے، خزانے کا مالک ہے۔

اب جب پھراس کی گڑے سے ملاقات ہوئی تو بتایا کہ بادشاہ کی بیٹی سے شادی
ہوگئی۔ گڑے نے کہاا چھا! بادشاہ کی بیٹی سے شادی! اس نے کہا کہ آپ ہی کی برکت
ہوگئی۔ گڑے نے کہاا چھا! بادشاہ کی بیٹی سے شادی! اس نے کہا کہ آپ ہی کی برکت
ہو یہ حکایت اس لیے سنائی کہ آپ کوکسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مبر
کریں اور تقویٰ اختیار کریں حاسدین آپ کے لیے جو کریں گے اللہ ان کے لیے
کافی ہوجائے گا، الٹی بھی اللہ سیدھی کر دے گا، کیا پریشانی کی بات ہے؟ ہمارے
کرنے کا کام ہے۔ ﴿إِنْ قَصْمِ سُرُوْا وَ تَنْقُوْا ﴾ اگرتم مبر کروتقویٰ اختیار کرو
﴿لَا يَضُو مُحَمُ مُحَدُدُهُمْ شَدِینًا﴾ (ال عران: ۱۲۰) ان کے مرتبہارابال بھی بیک نہیں کر
سیس گے۔ اسے کہتے ہیں:

"جےاللہ کھے اسے کون تھے"

# تقوای کی اہمیت

اس تقویٰ کی بہت اہمیت ہے اس لیے کہ بیولایت کے لیے شرط ہے۔ ارشا دفر مایا

> ﴿ إِنْ ٱوْلِياً وَ الله المتقون ﴾ (سورة الانفال ٢٣٠) "الله كولى وى موتے بيں جوشقى موتے بين" تقوىٰ كے بغير ولايت كى سيرهى پرقدم بى نبيس ركھ سكتا۔

> > قرآن میں تقوای کا پیغام:

اس لیے قرآن اور صدیث میں تقویٰ کے اختیار کرنے کی بہت ترغیب دی گئی۔ اور می سمجھ لیس کہ مینہیں کہ صرف ہمیں کہا گیا بلکہ پوری امتوں کو یہی پیغام دیا گیا۔ذراقرآن مجید میں نظر ڈال لیس۔

نوح مَالِيِّهِ كابيغا م بهي يبي تقا، فرمايا:

﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ الْا تَتَّقُونَ ﴾ (شعران

نُو هود عاليِّهِ كا بيغا م بهي يَي:

﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَا تُتَّقُونَ ﴾ (شعراسه)

صالح مَالِيكِ كابيغام بهي سي:

﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحُ أَلَا تَتَقُونَ ﴾ (شعرات)

شعيب عَالِيًا كالجمى بيغام يبى:

﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمُ شُعَيبٌ الَّا تَتَّقُونَ ﴾ (شعرا ١٤٤)

الياس مايله كالجني پيغام يمي:

﴿ وَ إِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ٥ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ الْا تَتَّقُونَ ﴾ (مافات:١٢٣١)

موسىٰ عَالِيلِا كالبحى بيغام يبين

﴿ قُومَ فِرعُونَ إِلَّا يَتَقُونَ ﴾ (شعرا:١١)

اور پھر ہمیں بھی یہی تھم ہوا۔ سنے قرآن عظیم الثان! الله تعالی ارشاد فرماتے

بن:

﴿ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُواْ اللَّهَ ﴿ (السَّاء:١٣١)

كياشا بإنه اندازيس خطاب فرمات بين:

تم سے پہلے والوں کو بہی نصیحت وصیت کی اور تہمیں بھی بہی کہتے ہیں کہ ﴿ أَنِ اللّٰهَ ﴾ تقوی کا ختیار کرو۔

جب بات كى اہميت ہوتو بندہ ايك بات كودود فعد كہتا ہے۔ چنانچ قرآن مجيد كے ايك فقرے ميں دومرتبہ اتقو الله اتقو الله آيا ہے سنے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ (الحر: ١٨)

ایک بی فقره ایک بی آیت ہے اِتَّفُو اللّٰهَ اِتَّقُوْ اللّٰدرود فعه آیا ہے اور تقوی کی اہمیت کیے بیان کی جائے؟

متقی سب سے زیادہ سعادت مند:

چنانچەسىدناعلى دالليۇ فرمايا كرتے تھے:

سَاكَةُ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا ٱلْآسُخِيَآءُ وَ سَادَةُ النَّاسِ فِي الآخِرَةِ

ٱلْاَتْقِيّاءُ

''کہ دنیا میں سب سے زیادہ سعادت مندیخی ہوتے ہیں اور قیامت کے دن اتقیاء سب سے زیادہ سعادت مند ہول گے۔

متقى سب سے زیادہ شرف والے:

ای تقویٰ کی وجہ سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے ور نہ توسب انسان ایک جیسے

يں۔

سُیْلَ سَیّدُنا عِیْسی عَالِیْهِ آی النّاسِ اَشْرَفُ حضرت عینی عَالِیْهِ سے پوچھا گیا کہ انسانوں میں سب سے زیادہ اشرف کون مین

> و قبض قبضتین مِنْ تُرَابِ "انہوں نے دومٹھیاں مٹی کی اٹھا کیں"

پھرفر مایا:

اَتُّ هٰذَيْنِ اَشُرَفُ؟

''ان دومیں سے کون می بہتر ہے؟''

انہوں نے کہا کہ جی دونوں ایک جیسی ہیں۔

ثُمَّ جَمَعَهُمَا وَ طَرَحَهَا وَ قَالَ

'' پھرانہوں نے جمع کرکے اس کو پھینک دیا''

اورکہا:

((النَّاسُ كُلُّهُمْ مِنْ تُرَابٍ وَ اكْرَمُهُمْ عِنْدُ اللَّهِ أَتْقَا كُمْ))

"بندے سارے کے سارے مٹی سے پیدا ہوئے ،ان میں سے اللہ کے ہاں

عزت والاوہ ہے جو مقل ہے۔'' تاہیں مصاملہ کیا کہ میں میں

قرآن مجيد ميس كحول كربتاديا كيا:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا حَلَقْنَاكُم مِّن ذَكِر وَ أَنْتَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتَقَاكُمْ ﴾ (الجرات ١٣) "اے انبانوا ہم نے مہیں مردوورت سے پیدا کیا اور تمہاری قویش اور قبیلے بنائے تاکہتم ایک دوسرے کوشناخت کرسکو، بے شک اللہ نے نزدیک تم میں سے وہ ہے جوزیادہ پر ہیزگارہے"

اولياء كامكالمه:

چنانچہ ایک مرتبہ بہت سارے اولیا ایک محفل میں جمع تھے، آپس میں مکالمہ کر رہے تھے کہ نجات کس سے ہوتی ہے؟ جنید بغدا دی پڑھائیا نے فرمایا:

مَا نَجَا مَنُ نَجِيٰ إِلَّا بِصِدُقِ اللَّجَا

جس نے بھی نجات پائی جب بھی نجات پائی تو بھے کی دجہ سے ہنجات پائی من کرنے بھی ملس گئے تر میں کا تھی؟

ان کے ذہن میں یہ آیت سار کہ تھی؟

﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِنَا ضَاْقَتَ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ﴾ رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمُ وَظَنَّواْ أَن لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ﴾ (توبن ١٨١)

' اوران تینوں پر جن کامعاملہ ملتوی کیا گیا تھا زمین باوجودا پی فراخی کے تنگ ہوگئ اوران کی جانیں بھی ان پر دو بھر ، و گئیں اورانہوں نے جان کیا کہ اللہ کے سواکہیں پناہ نہیں''

كر حضرت كعب بن ما لك طالعين في بولاتو اللدرب العزت في نجات وك الدون المعرف في المحالة وكان الله العرب العزب في المحالة والمعرب العرب العر

جرري مينانية بھي وہاں تھے، انہوں نے كہا:

مَا نَجِي مَنْ نَجِي إِلَّا بِمُواعَاةِ الْوَفَا

'' جوانسان بھی نجات پایا جب بھی پایا وہ وفا کی رعایت کرنے کی وجہ سے پایا''

كيونكه اللهرب العزت في مالي بن نجات دول كا:

﴿الَّذِينَ يُونُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلاَ يِنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ﴾ (الرمد:٢٠)

'' (عقلند بیں) وہ نوگ جوعہد کو پورا کرئے ہیں اور معاہدے کوتو ڑتے نہیں''

عطابن ابی رباح عضیہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ فرمانے لگے:

مَانَجَا مَنْ نَجِي إِلَّا بِتَحْقِيقِ الْحَيَا

''جس نے بھی نجات پائی جب بھی پائی حیا کی وجہ سے پائی۔''

الله تعالی فرماتے ہیں:

﴿ الَّهُ يَعْلَمُ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَانَ ﴾ (الله: ٢٠)

" كياات معلوم بين كالله تعالى اسد كيورين بين"

حسن بصرى مين مجمى وإل شق فرمان لكه

مَانَجَا مَنْ نَجِيٰ إَلَّا بِالْحُكْمِ وَ الْقَصَا

''جس نے بھی نبات پائی جب بھی پائی اللہ کے تھم اور قضا کی وجہ سے پائی'' ان کے ذبن میں آیت تھی:

﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبِقَتْ لَهُ مِنَّا الْحُسْنَى ﴾ (الانبياء:١٠١)

''جن لوگول کے لیے ہماری طرف سے بھلائی مقرر ہو چکی وہ اس سے دور رکھے جا کیں گے''

کہاس آیت میں دیکھواللہ تعالی فرماتے ہیں تقدیر میں لکھا تھا کہان کے ساتھ بھلائی کامعاملہ کرنا۔

> ایک بزرگ نے کہا کہ ہاں اللہ سنتا ہے نجات دے دیتا ہے۔ ''مَا نَجَا مَنْ نَجِیٰ إِلَّا بِمَا سَبَقَ لَهُ مِنَ الْإِجْتِبَاءِ ''

الله فرماتے ہیں:

﴿ وَاجْتَبَیْنَاهُو وَ هَدَیْنَاهُو الی صِراطِ مُسْتَقِیم ﴾ (سورة الانعام: ۸۷)

''اورانہیں برگزیدہ بنایا اورسید صےراستے کی طرف ہدایت کی'
تورویم مُشِلِد بیٹھے تھے انہوں نے آخری بات کہی ، فرمانے گئے:
مانجا مَنْ نَجیٰ إِلّا بِصِدُقِ النَّقٰی

''جس نے بات پائی جب بھی نجات پائی تقوای کی وجہ سے'
اور آیت برھی:

﴿ وَمَدَّ نَعْجِى الَّذِينَ اتَّقُوا ﴾ (سورة مريم: ۲۲) '' پھر ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جنہوں نے تقوای اختیار کیا'' تو دیکھیے! اللہ رب العزت بندے کوالیسے نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ تقوای کواختیار کرنا ضروری ہے۔

# اولياء كى قدر مشترك:

جہاں اور بہت سارے فائدے ہیں سب سے بڑا فائدہ پیر کہ اللہ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ سے محبت فرماتے ہیں۔ حتی کہ وہ بندہ اللہ کامحبوب ہوجا تا ہے، اللہ کا ولی ہوجا تا ہے۔ ای لیے ہمارے سلف صالحین اور جتنے ہمی اسلاف تھے سب کے سب متق تھے۔ یہ وہ صفت ہے جوسب میں مشترک ہوتی مفت ہے جوسب میں مشترک ہوتی ہیں۔ چھے حیارے اولیا وہ لوگ جن کے اندر حیاتھی ، آج میں۔ جیسے حیا کہ سارے سارے کے سارے اولیا وہ لوگ جن کے اندر حیاتھی ، آج میک کوئی بے حیاانسان اللہ کا ولی نہیں بن سکا۔ اس طرح تقوی کی بھی مشترک ہے ، جو بھی ولی بنااس میں تقوای والی زندگی موجودتھی۔

# سلف صالحین کے تقوای واقعات

آپ کو اپنے اکابر کے تقوای کے بارے میں پھھ واقعات کو سناتے ہیں تا کہ تقوی کی حقیقت واضح ہوجائے کہ شریعت پر احتیاط کے ساتھ چلنا کہ خلطی نہ ہو جائے، گناہ نہ ہوجائے ،اسے تقوای کہتے ہیں۔

### نى عَلَيْنَا فَوْدَا مُ كَي كُلُوا فِي مِن احتياط:

اللہ کے پیارے حبیب مالی کی حدیث ہے، فرمایا کہ میں کی مرتبہ گھر آتا ہوں بھوک گی ہوتی ہے اور اپنے کمرے میں بستر پہ مجور پڑی ویکھتا ہوں تو میں اس لیے اٹھا کرنہیں کھا تا کہ مکن ہے بیصد قد کی مجور پڑی ہوا ورمیرے لیے صدقہ کھا نا جائز نہیں، بھوک بھی ہے اور اپنے گھر کے بستر پر مجبور پڑی ہے تو گھر کے بندے کی ہوئی نالیکن احتیا طانہیں کھائی، اس کو تقوی کہتے ہیں۔

## حضرت ابوبكر صديق طالفيه كاتقواى:

سیدنا ابو بکرصدیق دالتی تقوای میں اپنی مثال آپ تھے۔ایک دفعہ بھوک گلی ہوئی تھی غلام نے تھجور دی کہ جی یہ کھالیں! لے کر کھالی، پھر بوچھا کہ بھئ! تمہیں ملی کہاں سے؟ اس نے کہا کہ جی میں زمانہ جہالیت میں جھاڑ پھونک کی تھی،ان لوگوں کاوپرمیرااحسان تھا۔ میں نے ان کے قریب سے گزراتوان کے ہاں شادی تھی، تو انہوں نے مجھے کھانا دے دیا، بیدوہ ہے۔ فرمایا تو نے تو مجھے ہلاک کر دیا۔ اپنے طق میں انگلی ڈالی اور قے کردی تاکہ جو پیٹ میں گیا ہے نکل جائے۔ پھر خیال ہوا کہ ابھی نہیں نکلاتو بہت سارا پانی پی لیا، حدسے زیادہ پانی پی کے پھرانگلی ڈال کرقے کی تو پانی کے ساتھ پورا میدہ خالی ہوگیا۔ یہ کیوں کیا کہ میں نہیں چا ہتا کہ شبہ والا کوئی لقمہ میرے بدن کا جزوین جائے۔

#### حضرت عمر رسي عنه كا تقواي:

سیدنا عمر دالین کے پاس خوش ہوآئی، تقسیم کرنی تھی، بیوی نے کہا کہ میں کر دیتی ہوں۔ تو ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اجازت نددی۔ اس نے کہا کہ میں احتیاط کروں گی کہ میرے ہاتھ کوخوشبونہ لگے، فرمایا: تقسیم کرتے ہوئے خوشبولو سوتھوگی وہ بھی خوشبو کا استعال ہوگا، اس لیے میں یہ بھی نہیں چا ہتا کہ میری بیوی بیت المال کی خوشبولا استعال ہوگا، اس لیے میں یہ بھی نہیں چا ہتا کہ میری بیوی بیت المال کی خوشبولا نے میں ہے کہ انہوں نے خوشبولا گئی، جب تک عمر دائی فرائے رگر رگر کے خوشبولوں نے تقسیم کیا اور تھوڑی سے خوشبولگ گئی، جب تک عمر دائی فرائے رگر رگر کے خوشبولوں انہیں کی خوشبولاگ گئی، جب تک عمر دائی فرائے کی تام صحابی کی زندگی میں تھا۔

# حفرت عمر بن عبدالعزيز ميليه كاتقواى:

حد تعربن عبدالعزیز تواللہ نے ای پڑمل کیا، ایک مرتبہ بیت المال سے خوشبو المت موقت میں میں اللہ میں میں اللہ میں ہوئی ہے، کسی نے کہا کہ ناک کیوں پکڑی ہوئی ہے، کسی نے کہا کہ ناک کیوں پکڑی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ ناک کیوں پکڑی ہوئی ہے۔ فرمایا: خوشبو کا استعمال آوسو گھنا ہی تو ہے۔

الله المساوي ا

بعض لوگ یہ بھتے ہیں کہ تقویٰ شاید کھانے پینے میں ہوتا ہے، یہ بہت بڑی غلط فنہی ہے۔ کھانا پیٹا تو زندگی کا ایک عمل ہے، تقویٰ کا تعلق زندگی کے تمام اعمال کے ساتھ ہے۔ معاملات میں، معاشرت میں، لین دین میں، ہر چیز میں انسان مختاط زندگی گزارے۔ کوئی بات ایسی نہ کرے جوخلاف واقعہ ہو۔

# حضرت قاسم بن محمد عث يك كا تقواى:

جہارے سلسلہ کے ایک بزرگ سے قاسم بن محد بن ابو بمرصدیق و النائی یہ فقہا کے سیدہ مدینہ میں سے سے سیدہ عائشہ صدیقہ والنی نے ان کو اپنے محرب میں پالاتھا۔ وہ ان کی مربیت میں ، اور فیض انہوں نے حضرت سلمان فاری والنی کا سے بیا تھا۔ اپنے زمانے میں ان جیسا فقیہ اور متقی کوئی دوسرانہیں تھا۔ محدثین نے بیان کے حالات زندگی میں کھا ہے۔ ایک اور بزرگ سے سالم بن عبداللہ، وہ ان کے خالہ زاد بھائی سے۔ وہ بھی بڑے متقی اور پر بیزگار سے محرعلم میں ان کا اتنا بلندمقام خالہ زاد بھائی سے۔ وہ بھی بڑے متقی اور پر بیزگار سے محرعلم میں ان کا اتنا بلندمقام بردے عالم بین یا سالم بن عبداللہ؟ تو حضرت نے فرمایا کہ سالم بن عبداللہ کا مکان وہ بوت ہوتا، بیرام ہے کہ احتیا طور کھوکہ بات کو ٹال دیا۔ اگر کہتے کہ میرامقام بڑا ہے ۔ تو علما نے کلھا ہے کہ احتیا طور کھوکہ بات کو ٹال دیا۔ اگر کہتے کہ میرامقام بڑا ہے جبوٹ ہوتا۔ نہ جبوٹ ہوتا، بیرام ہے اور اگر کہتے کہ ان کا مقام او نچا ہے تو بیر جبوٹ ہوتا۔ نہ جبوٹ بولا نہ عجب کی بات کی دوسری لائن پر لگا دیا کہ صالح بن عبداللہ کا مکان وہ جبوٹ بولا نہ عجب کی بات کی دوسری لائن پر لگا دیا کہ صالح بن عبداللہ کا مکان وہ جبوٹ بولا نہ عجب کی بات کی دوسری لائن پر لگا دیا کہ صالح بن عبداللہ کا مکان وہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بات چیت میں بھی اتنی احتیا طرکر تے ہے۔

# حضرت عائشه صديقه وللهناكا تقواى:

حضرت ما تشه صديقه ولا فياك بها نج تصحضرت عبدالله بن زبير ولا في اليك

مرتبہانہوں نے کہدیا کہ وہ بہت زیادہ خرج کردیتی ہیں۔ان کے خرج کردینے کا حال یہ تھا کہ ایک دفعہ روزے سے تھیں، ہیں ہزار کے قریب درہم کہیں سے ملے مدینہ کی بیوا وُں کو بتیموں کو بلایا اور سارے خرج کردیے۔ اسی نشست میں باندی آئی،اس نے کہا کہ آپ کاروزہ ہے اورا فطاری کے لیے کوئی چیز نہیں، کچھ مجھے دے دیں تا کہ افطاری کے لیے بچھ بندوبست کرلوں فرمایا: تو نے پہلے نہ بتایا۔ا تنازیادہ خرج کرتی تھیں جوماتا تھا خرج کردیت تھیں۔ تو عبداللہ بن زبیر طالائی چا ہے تھے کہ کچھا ہے لیے بھی رکھا کریں تو محبت میں انہوں کہدیا کہ ام المونین فرائی بہت زیادہ خرج کرتی ہیں۔جب آپ نے ساتو کہا کہ اچھا میں عبداللہ بن زبیر طالائی بہت زیادہ خرج کرتی ہیں۔ جب آپ نے ساتو کہا کہ اچھا میں عبداللہ بن زبیر طالائی ، بردی منت بی نہیں کروں گی ، بردی منت ساجت کی ۔آخر ماں تھی ،خالتھی ، تو دل موم ہوگیا۔

اب قتم کا کفارہ ہوتا ہے دس بندوں کو کھانا کھلانا یا ایک غلام آزاد کرتا۔ تو ام المونین ڈاٹٹیٹا نے کفارے میں ایک غلام آزاد کرنے پراکتفانہ کیا، وقت کے ساتھ ساتھ بچاس غلام آزاد کر دیے بچاس غلام آزاد کیے۔ پھررویا کرتی تھیں کہ کاش میں قتم نہ کھاتی۔ اس کو کہتے ہیں تقویٰ کہ ایک کے بدلے بچاس آزاد کر دیے، ڈرپھر میں سے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟

شریعت کا پردہ تو زندوں سے ہوتا ہے کوئی عورت قبر کے سامنے سے گزر بے تو پردہ تو کوئی نہیں۔ تقویل دیکھیے ام المونین عائشہ صدیقہ ولی نہا نبی علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد حجرے میں چلی جاتی تھیں، صدیق اکبر ولی نی جب وہاں تدفین ہوئی تو ام ہوئی تو چلی جاتی تھیں کہ ان کے والد ہیں۔ جب عمر ولی نی تدفین ہوئی تو ام المونین ولی نی باتھیں کہ ان کے والد ہیں۔ جب عمر ولی نی تدفین ہوئی تو ام المونین ولی نی باتھیں کہ ان کے والد ہیں۔ جب عمر ولی نی تدفین ہوئی تو ام

گا۔ام المونین کی طہارت اور پاکیزگی کواگر سمجھنا ہوتو نبی علیہ السلام کی پاکیزگی کا تصور کرو کیونکہ پروردگارِ عالم کا قانون ہے ﴿النظریبَاتِ لِلطّرِبِینَ﴾ (سورة النور:٢٦) پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں۔

سيده فاطمة الزبراط النينا كاتقواى:

سیدہ فاطمۃ الا ہرا فی گئی فاتونِ جنت، طبیعت کے اندرا تناحیا اوراتی پاکیزگی تھی کہ بات چلی کہ سب سے بہتر عورت کون؟ کسی نے کہا کہ یہ، کسی نے کہا کہ یہ، علی دلالٹی نے آپ سے پوچھا تو خاتونِ جنت نے جواب دیا کہ سب سے بہتر ین عورت وہ ہے جونہ خود غیر محرم کو دیکھے اور نہ غیر محرم اس کود کھے سکے۔ چنا نچہ وفات سے پہلے وصیت فرمائی کہ جب میری روح نکل جائے تو میرا جنازہ رات کو اٹھا نا اور فرمایا کہ محبور کی شہنیاں لے کر میری چار پائی کے اوپر اوٹ بنا لینا تا کہ غیر محرم مرد کو جسامت کا پیدنہ چل سکے۔ اس کو تقوای کہتے ہیں۔

چنانچہ از واج مطہرات امہات المونین ناٹین کے بارے میں عام لکھا ہے کہ جب گھر کے صفی میں عام لکھا ہے کہ جب گھر کے صفی میں بیٹھی تھیں، عاد تا دیوار کی طرف رخ کر کے بیٹھی تھیں، عاد تا دیوار کی طرف رخ کر کے بیٹھی تھیں کہ دروازہ کھلنے سے اچا تک کسی کی نظر نہ پڑسکے، نہ کسی کی نظر ہم یہ پڑے نہ ہماری نظر کسی پر پڑے۔
نظر ہم یہ پڑے نہ ہماری نظر کسی پر پڑے۔

امام اعظم ابوحنیفه و الله کے تقوای کے واقعات:

" آئے امام اعظم ابو حنیفہ عطید ان کے تقویٰ کے بارے میں کچھ واقعات س

● ایک مرتبه انہوں نے ایک باندی خرید نے کا ارادہ کیا۔ دس سال تک اپنے

شاگردوں سے مشورہ کرتے رہے کہ کس علاقے کی باندی سوفیصد شریعت کے مطابق جائز ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ کوئی شرط پوری نہ ہوتی ہواور وہ باندی بن گئی ہو۔ دس سال تک چھان پھٹک کرتے رہے ، باندی خریدنے کے لیے۔

حن بن صالح میشد کہتے ہیں کہ یں نے کی نقیہ کو ابو صنیفہ میشد سے زیادہ اپنی جان اور علم کی حفاظت کرتے نہیں دیکھا۔

یزید بن ہارون میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ہزرامحد ثین اور فقہا سے علم سیکھا
 میں نے ابو حنیفہ میں ہے۔ ہیں کہ بین کا رکوئی نہیں دیکھا۔

 کیڑے کی دکان تھی ،عصر کے بعد بند کردیتے تھے۔ کسی نے کہا کہ جی عصر کے بعد بند کردیتے ہیں۔ فرمایا ہاں۔ ایک دن ظہر کے بعد بند کر کے آگئے۔ کسی نے کہا جی ظہر کے بعد بند کر کے آگئے؟ فرمایا آج آسان پر بادل ہیں، روشی پوری نہیں، گا ہک کو کپڑے کپڑے کپڑے کو الٹی کا پیتنہیں چلنا، میں نے دکان بند کردی کہ کوئی گا مہک کم قیت کپڑے کو زائد قیمت کا سمجھ کے خرید کرنہ لے جائے۔ اس امت میں تجارت یا تو ابو بکر مدیق ڈھائٹ نے کر کے دکھائی یا پھرامام اعظم ابو حنیفہ تھائٹ نے دیکھو تجارت یہ ہوتی ہے۔

﴿ خارجه وَمُواللَّهُ ان كِ الكِ شَاكُر د مص في يرجاني كلي، اس كى ايك باندى تقى برسى خوبصورت تھی،اس نے کہا کہ جج یہ مجھے جاریا نچ ماہ گیس گے تو میں اس کوامام صاحب کے گھر چھوڑ دیتا ہوں، چھوڑ دیا، کہہ بھی دیا کہ جی کوئی کام وغیرہ ہوتو اس کو حکم دے دینا۔ جارمہینے کے بعدآ ئے تو کہنے گئے کہ جی میری باندی نے خدمت کیسی کی؟ امام صاحب نے جواب دیا کہ خدا کی قتم میں نے اس کا چبرہ نہیں دیکھا۔ جارمہینے وہ کام کرنے والی گھر میں رہی لیکن امام صاحب نے اس کا چپرہ نہیں ویکھا۔وہ باندی کو گھر لے کرآیا، باندی سے یو چھا کہ بتاتوان کے گھررہی ہے امام صاحب کو کیسا پایا۔اس نے قتم کھا کرکہا کہ اللہ کی قتم! میں نے زندگی میں ایسا پر ہیز گار بندہ نہیں دیکھا۔ ⊙ امام محمد مُثِلِثَةُ ایک نواب کے بیٹے تھے۔ تو نواب صاحب انہیں لے کرآئے کہ حفرت! میں ان کوآپ کا شاگرد بنانا جا بتا ہوں۔حضرت نے دیکھا کہ بچہ ذہین وتنین ہے۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے اسے میرے پاس بھیجا کرولیکن اس کو کپڑے معمولی پہنایا کروکہ خوبصورت بچہ ہے، لباس خوبصورت ہوگا تو فتنہ زیادہ ہوگا۔ تو شرط لگائی کہ اس کومعمولی لباس پہنایا کرو محمر آتے رہے، حضرت ان کو پیٹھے بھاتے تھے۔ بریش بیچ کوسا منے بٹھا کے نہیں پڑھاتے تھے، پیٹھ بیچھے بٹھاتے تھے۔ ایک دن سبق برهانے گئے تو آگے دیوارتھی، اس پر جوسایہ برا تو دیکھا کہ بری بری

داڑھی ہے، حیران ہو کے پیچھے دیکھا۔ پہلی نظروہ تھی جونواب صاحب کے لانے پر رئری تھی، اب دوسری نظریتھی کہ جب امام محمد رکھ اللہ کی داڑھی آ چکی تھی اور وہ ہالغ ہو کیکے تھے، امر د پرنظر نہیں ڈالی۔

© وقع بن جراح علیہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب کی کیڑے کی دکان تھی۔ ایک عورت کیڑ الائی کہ جی میں بیخے آئی ہوں، آپ خریدلیں فرمایا کتے میں بیچگی ؟ اس فرمایا : نہیں کیڑ ازیادہ قیمتی ہے، یہ خرید نے والا کہ دہا ہے۔ آج ہماری خرید نے کی ٹیکنیک ہوتی ہے کہ کہتے ہیں یہ س کام کی چیز ہے، میں بی خرید کے احسان کروں گا تیرے اوپر۔ (Marketing Technincs) گفتگو کا ہنراستعال ہی خرید کے احسان کروں گا تیرے اوپر۔ (Negotiation Technics) گفتگو کا ہنراستعال کرتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ زیادہ قیمتی ہے، اس نے کہا اچھا دوسو درہم دے دیں۔ فرمایا: قیمتی ہے۔ اس نے کہا اچھا دوسو فیمتی ہے۔ اس نے کہا اچھا دوسو فیمتی ہے۔ اس نے کہا اچھا دوسو خربم دے دیں، فرمایا نہیں، فرمایا نہیں کہ درہم دے دیں، فرمایا نہیں کیڑے وسونہیں پانچ سو درہم کے مردکو لے خربدا۔ مومن تا جرہوتو کتنا بیارا تا جرہوتا ہے۔

ام ابو یوسف ریشانی فرماتے ہیں کہ امام ابو صنیفہ ریشانی نے فرمایا کہ اگر مجھے علم ضائع ہونے کا ڈرنہ ہوتا تو میں بھی فتو کی نہ دیتا۔ پوچھے والوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا بوجھ میرے سر پہاور مزے لوگوں کے ہوتے ہیں، اتنامخناط تھے۔ چنانچہ حاکم وقت نے بلایا اور کہا کہ آپ چیف جسٹس بنیں، فرمایا میں تو نہیں بنتا۔ اس نے کہا: اچھا ابو صنیفہ تم فتو کی نہیں دیا کرو گے ، ٹھیک ہے نہیں دوں گا، واپس آگئے ۔ کئی دن گزرے ابو صنیفہ تم فتو کی نہیں دیا کرو گے ، ٹھیک ہے نہیں دوں گا، واپس آگئے ۔ کئی دن گزرے کھر کی سی عورت نے مسئلہ پوچھا کہ جی مسئلہ بتا ئیں، فرمایا کہ میرے بیٹے عمار سے گھر کی سی عورت نے مسئلہ پوچھا کہ جی مسئلہ بتا ئیں، فرمایا کہ میرے بیٹے عمار سے گھر کی سی عورت نے مسئلہ پوچھا کہ جی مسئلہ بتا ئیں، فرمایا کہ میرے بیٹے عمار سے انہوں کہ انہوں کے دیا ہوگھا۔

پوچھلو۔ میں حاکم سے عہد کر چکا ہوں کہ میں فتو کا نہیں دوں گا۔ وہاں نہ حاکم تھا نہ سننے والا، معاملہ تو خدا کے ساتھ تھا، لیکن قول دیا ہوا تھا، اس کا پاس تھا۔ اس کی برکت سے اللہ نے حاکم کے دل کوزم کیا اور اس نے شرط ختم کردی۔

- عبدالله بن مبارک و الله فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ بکریاں تھیں جو کسی نے لوٹیس تو وہ کوفہ کی بکریوں میں شامل کر دیں ،خلط ملط ہو گئیں ، پیتنہیں چلتا تھا۔امام صاحب نے لوگوں سے پوچھا کہ بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے کسی نے کہا کہ سات سال کے لیے امام صاحب نے بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا کہ کہا یہ تہیدہ وہ بکری ہوجو چوری کی تھی۔
- یزید بن ہارون روایت کرتے ہیں کہ آپ کے شاگر دی کی بن زائدہ گلی میں سے جا رہے تھے۔ دیکھا کہ امام صاحب دھوپ میں کھڑے ہیں۔ کہا: حضرت! دو پہرکا وقت ہے ، سخت دھوپ ہے ، پینے چھوٹ رہے ہیں، اس دیوار کے سائے میں آجا کیں۔ فرمایا: اس مالک مکان کو میں نے قرضِ حسنہ دیا ہوا تھا، آج اس نے لوٹانے کا وعدہ کیا تھا، میں لینے آیا ہوں۔ میں اس کے مکان کے سائے میں کھڑا ہوٹا اینے لیے اس کوسود ہجھتا ہوں، میں اتنا بھی فائدہ نہیں لینا چا ہتا۔

### علماء ومشائخ کے تقوای کے واقعات:

⊙ ...... اور یہی بات آگے آپ کے شاگردوں کے اندر تھی۔ چنانچہ امام ابو یوسف ﷺ کو حاکم وقت نے چیف جسٹس بنادیا تھا۔ اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بالاگ فیصلہ کرتے تھے، فریقین میں سے کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے، پوری زندگی گزاردی۔ جب موت کا وقت آیا توامام ابو یوسف ﷺ کی آنکھوں

میں آنسو تھے۔ شاگر دوں نے پوچھا کہ حضرت! روکیوں رہے ہیں؟ فرمایا: پوری
زندگی میں نے کسی بندے کی رعایت نہیں کی ، ایک مرتبہ مقدمہ آیا ایک طرف نصرانی
تھا اور ایک طرف مسلمانوں کا بادشاہ ہارون رشید تھا۔ جب مقدمہ آیا تو میں نے اس
مقد ہے میں ہارون الرشید کونصرانی کے ساتھ کھڑا کیا اور مقدمہ سننے کے بعد نصرانی
کے حق میں فیصلہ دیا ، گرمیرے دل میں اس وقت خیال اٹھا تھا کہ کاش یہ فیصلہ ہارون
الرشید کے حق میں ہوتا۔ میں اس خیال پر دور ہا ہوں کہ کہیں اللہ میرے اس خیال پر
میری پکڑنہ فرمالے۔ یعنی بادشاہ کوسامنے کھڑا کیا اور نصرانی کے حق میں فیصلہ بھی دیا
گردل میں خیال آگیا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ ہارون الرشید کے حق میں ہوتا۔ فرمایا اس کی
وجہ سے روتا ہوں کہ کہیں اللہ میری پکڑنہ فرمادے۔

صسعبداللدابن مبارک عضلہ ایران کے شہر مرومیں رہتے تھے، کسی سفر میں شام چلے سے ۔ وہاں کسی سے قلم لے لیا، دینا بھول گئے اور واپس آ گئے ۔ ایران آ کر خیال آیا کہ بیقلم تو میں نے ادھارلیا تھا۔ پھراس قلم کولوٹانے کے لیے ایران سے شام کا دوبارہ سفر کیا اور قلم اس کو واپس کیا۔

⊙ ...... محمد بن سیرین اورعون بن عبداللد دونوں حضرات جارہے تھے، راستے میں ایک جگہ بارش کا پانی کھڑا تھا، ابن سیرین آگے تھے انہوں نے دیکھا کہ مجور کا تناپڑا ہوا ہے، انہوں نے اس پر پاؤں رکھا اور گزر گئے، پھر عبداللہ آکر کھڑے ہو گئے، جوتے اتارے اور پانی کے اندر سے گزرے ۔ تواس وقت محمد بن سیرین میں ایک تا ندر سے گزرے ۔ تواس وقت محمد بن سیرین میں ایک تا ہے۔ کہی پوچھا کہ آپ نے پاؤں کیوں گیلے کیے؟ فرمایا کہ یہ مجور کا تنا مجھے معلوم ہوتا ہے کہی نے راستے کی وجہ سے نہیں رکھا بلکہ کسی کا پڑا ہوا ہے اور اس کی اجازت نہیں تھی میں بغیرا جازت اس کے اوپر پاؤں کیسے رکھ لیتا۔ بغیرا جازت کسی کی چیز استعمال کرنے بغیرا جازت کسی کی جیز استعمال کرنے بغیرا جازت کسی کے جیز استعمال کرنے بغیرا جازت کسی کے بغیرا جازت کسی کے بغیرا جازت کسی کے بغیرا جازت کسی کی جیز استعمال کرنے بغیرا جاز کے بغیرا جاز کی جیز استعمال کرنے ہوں کے بغیرا جاز کی کی جیز استعمال کرنے کی جیز استعمال کرنے بغیرا جاز کی جیز استعمال کی جیز استعمال کرنے کی جیز استعمال کی جیز استعمال کرنے کی جیز استعمال کی جیز استعمال کی جیز استعمال کرنے کی جیز استعمال کی جیز استعمال کرنے کی کرنے کی جیز استعمال کی جیز استعمال کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے ک

ے اتنا پر ہیز کرتے تھے۔ آج تو مال غنیمت کی طرح سمجھتے ہیں، قرب قیامت کی علامت میں سے ہے نبی طاقیتی ہے ارشا و فرما یا کہ قرب قیامت کی بیعلامت ہے کہ جو لوگ امانت کو مال غنیمت کی طرح استعمال کریں گے۔

- ⊙ ..... بایزید بسطا می عینید سفر میں سے تو کپڑے دھوئے، اب لئکانے کا مسئلہ آیا تو ساتھی نے کہا کہ جی یہ باغ کی دیوار ہے، یہاں لئکا دیتا ہوں۔ فرمایا: اجازت نہیں ہے، مالک کی اجازت نہیں کی دیوار ہے، یہاں لئکا دیتا ہوں۔ فرمایا: اجازت نہیں ہے، مالک کی اجازت کے بغیر کسی کی دیوار پر کپڑا کیسے ڈالیں؟ اس نے کہا کہ جی بیہ گھاس ہے اس پر ڈال دیتا ہوں۔ فرمایا: بھی! بیہ جانوروں کے چرنے کے لیے ہم کپڑا ڈال کراس کوڈھانپ دیں گے تو ان کے حق میں کوتا ہی ہوجائے گی۔ تو کہا کہ جی درخت پر لئکا دیتا ہوں، فرمایا: ہاں گرچھوٹی ٹہنی پر نہ لئکا نا ٹوٹ نہ جائے، بڑی شاخ پہلئکا نا تاکہ ٹوٹے نہ پائے۔ یہاں سے بیسبق ملاکہ وہ بزرگ کوئی کام کرتے ہوئے ذہن میں ہروفت بیر کھتے تھے کہ کیا بیہ جائز ہے؟ کیا ایبا تو نہیں کہ اس کام کرنے کی وجہ سے کوئی میرا گریبان پکڑنے والا بن جائے؟
- ⊙ ...... چنانچہ امام وقع میں بیٹے ہوئے تھے، ایک آ دمی آیا کہ جی آپ نے امام اعمش میں تیانچہ امام وقع میں میری سیاہی استعال کی تھی، مجھے اس کا بدلہ دے دیں ۔ توایک دینار کی تھیلی لے لوجھے معاف کر دیں ۔ توایک دینار کی تھیلی لے لوجھے معاف کر دوا تیامت کے دن تو مجھے سے مطالبہ نہ کرنا ۔ دوات استعال کرنے کے بد لے دینار کی تھیلی دے دی تاکہ ادھر ہی کام سمیٹ لیں ۔
- ⊙ .....ایک دفعه امام احمد بن صنبل میشدید کوتین دن فاقه ربا تین دن کے بعد تو حرام کھانا بھی جائز ہوجا تا ہے تو گھر والوں نے کہا کہ کسی سے قرض لے لیں۔قرش میں آٹا لے لیا۔اب گھر والوں نے جلدی سے آٹا گوندھا اور روٹی بنا کے سامنے رکھی کہ ۔

کھا کیں ۔تو حضرت نے پوچھا کہ اس کو کہاں پکایا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے صالح بن احمداس کا الگ تندورتھا، وہ جل رہا تھا تو ہم نے روٹی جلدی میں وہیں لگا دی۔فرمایا: وہ سرکار کی نوکری کرتا ہے،لہذا اس کے تندور کی آگ سے پکی ہوئی روٹی میں نہیں کھاؤں گا، تین دن کے فاتے کے بعدروٹی کھانے سے انکار کردیا۔

⊙ .....ابن سیرین میشدید کے پاس گھی کے چالیس ملکے تھے،ایک میں سے چوہا نکل
 آیا اور نکالنے والا بھول گیا کہ کون سامٹکا تھا؟ فرمایا: اب چالیس کے چالیس اللہ کے
 راستے میں صدقہ کردومیرے استعال کے قابل نہیں ہیں۔

تمام تابعین میں سے جس کی زندگی کوآپ دیکھیں گے آپ کو تقویٰ کے یہ واقعات ایسے ہی نظر آئیں گے

#### عورتول ميں تقواي:

یہ تومردوں کے واقعات تھےعورتوں کے اندر بھی تقویٰ کے عجیب وغریب واقعات ہیں، وہ بھی تقیہ نقیہ زندگی گزار تی تھیں۔

 صدقه کردوں؟ امام صاحب نے کہا کہ ساری رات میں جتنا دھاگا کا تا وہ سارا صدقه کردو۔ عورت چلی گئی۔ بیٹے نے کہا کہ اباجان! یہ کیافتو کی دیا کہ پوری رات میں جتنا دھا گہ کا تا سب صدقه ۔ حضرت نے فرمایا کہ پہلے جاکر دیکھو کہ بیک گھر کی عورت ہے؟ وہ پیچھے چلا، پیتہ چلا کہ وہ بشرحافی عشائلہ کے گھر داخل ہوئی، ان کی وہ بہن تھی۔ ہے؟ وہ پیچھے چلا، بیتہ چلا کہ وہ بتایا تو امام احمد بن صنبل عشائلہ نے فرمایا اس گھر کی عورتوں کی بہی شان ہے کہ حرام سے بالکل پاک صاف مال استعمال کریں اور پوری رات کے مال کو اللہ کی راستے میں صدقہ کردیں ۔ عورتیں اتنی متی تھیں اس کو تقو کی کہتے ہیں۔

⊙ ..... آج دوعورتیں اگرسوکن ہوں نا تو بس ایک جنگ لگی ہوتی ہے۔ ایک کو دوسری میں اچھائی نظر نہیں آتی ، پوری زندگی میہ معاملہ میں اچھائی نظر نہیں آتی ، پوری زندگی میہ معاملہ چاتا ہے۔ جن عورتوں کے دلوں میں تقویٰ تھا ، ان کا ایک واقعہ من لیں تا کہ بات آگے بوھائیں۔

ایک تاجرتھا، شادی کی زندگی گزار رہاتھا گرکام ایساتھا کہ اس کواپنے مال کی خریداری کے لیے شہر جانا پڑتا تھا اور دو دو تین تین مہینے وہاں رہنا پڑتا تھا۔ جولوگ اجناس کا کام کرتے ہیں، ان کو دیہا توں میں جانا پڑتا ہے، وہاں خریداری کرنے کے لیے دو تین مہینے جونصل کے ہوتے ہیں وہیں گزرجاتے ہیں۔ وہاں شخص دو تین مہینے رہتا تو اسے بیمحسوس ہوا کہ مجھے اس جگہ پر گھر بنالینا چاہیے تا کہ میں سکون کی زندگی گزار سکوں۔ گھر بنالیا۔ گھر کے بعد گھر والی کا خیال آتا ہے، چنا نچہ اس نے وہاں ایک اور نکاح کرلیا، لیکن اس نے ذہن میں بیسوچا کہ میں اپنی پہلی ہوی کوہیں بتاؤں گا کہ کہیں اس کا دل نہ دکھے۔ اور اس نے شادی سے پہلے ہی اس دوسری عورت سے گا کہ کہیں اس کا دل نہ دکھے۔ اور اس نے شادی سے پہلے ہی اس دوسری عورت سے گا کہ کہیں اس کا دل نہ دکھے۔ اور اس نے شادی سے پہلے ہی اس دوسری عورت سے

بات کرنی کہ بھائی میں نے رہناوہاں ہے، سال کے تین مہینے کے لیے یہاں آنا ہے،
اگر یہ شرط منظور ہے، اپناحق دیتی ہوتو نکاح کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جھے
گھر مل رہا ہے، جھے مال مل رہا ہے، جھے خاوند کا سایہ مل رہا ہے، میں اس پر
راضی۔ نکاح کرلیا۔ اب جب واپس گھر گئے تو یہوی بڑی تجھدارتھی، نیکوکاربھی تھی،
اس نے تھوڑی دیر میں بیچان لیا کہ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں گر چپ
ہوگئ، کہا پھینیں۔ وقت گزرتا گیا اور اس عورت کو یقین ہوتا گیا کہ معاملہ ہے کوئی۔
حتیٰ کہ اس نے ایک بڑھیا کو کہا کہ میں تہمیں استے پسے دوں گی، جا اور وہاں جا کر ذرا
خبرلا کہ معاملہ کیسا ہے؟ وہ بڑھیا گئ اور اس نے ایک دن میں معلومات کرلی کہ جناب
خبرلا کہ معاملہ کیسا ہے؟ وہ بڑھیا گئ اور اس نے ایک دن میں معلومات کرلی کہ جناب
کا گھر بھی ہے، نکاح بھی کیا ہوا ہے، گھر والی بھی ہے، تین مہینے یہاں گڑ ارتا ہے
اور واپس چلا جا تا ہے۔ اس نے آکے بیوی کو بتا دیا۔ اب بیوی رنجیدہ تو ہوئی گر
خاموش ہوگئی۔

الله کی شان دیکھیں کہ سال گزرا دوگزرے ، ایک دن اس تاجرکو ہارٹ اکیک ہوا اور بیا چا کک فوت ہوگیا، تدفین ہوگی۔ رشتے داروں نے کہا کہ دراشت تقسیم کرو تو میراث والول نے اس عورت کا بھی حصہ نکالا، تو دراشت میں اس کو کئی بوریاں ملیں۔ اب جب اس کو بوریاں مل گئیں تو اس نے دل میں سوچا کہ بیوی میں اکیلی تو نہیں ، مجھے تو معلوم ہوگیا کہ ایک اور بھی ہے، رشتے داروں میں ہے کوئی نہیں جانتا، لہذا مجھے اس بیوی کا بھی حصہ نکالنا چاہیے۔ ذراغور کریں کہ امانت کیا تھی؟ صدافت کیا تھی؟ تقویٰ کیا تھا؟ چنا نچہ اس نے اپنے مال کے دو جھے کیے اور اس بڑھیا کو بلایا اور بلاکر کہا کہ دیکھواس عورت کے پاس جاؤ جومیر سے خاوند کی دوسری بیوی ہوا ور بتا دو کہ تمہارا خاوند نوت ہوگیا ہے، میں اس کے بیات دوا مال اس کو جا کر دے دواور بتا دو کہ تمہارا خاوند نوت ہوگیا ہے، میں اس کے بیات دوار میال اس کو جا کر دے دواور بتا دو کہ تمہارا خاوند نوت ہوگیا ہے، میں اس کے بیات دوار میال کی دوسری بیوی اس کے بیات دوار میال اس کو جا کر دے دواور بتا دو کہ تمہارا خاوند نوت ہوگیا ہے، میں اس کے بیات دوار کو کیا ہوگیا ہے، میں اس کے بیات دوار کیا کہ کہ کیا تھا کہ دوار کیا کہ دوار کیا کہ کا کہ کیکھوں کو جا کر دے دواور بتا دو کہ تمہارا خاوند نوت ہوگیا ہے، میں اس کے بیات دوار کیا کہ کو کو کیا ہوگیا ہو کیا ہوگیا ہوگی

بدلے تہمیں اتنی مزدوری دول گی۔ بڑھیانے وہ مال لیا اور دوسرے شہر پیچی تو اس عورت کو جاکراس کے خاوند کے مرنے کی خبر دی تو وہ رونے لگ گئی ، ثم ہوا۔ پھراس نے کہا کہ بیہ جودو بوریاں ہیں ، گئو ہیں بیسب دیناروں سے بھرے ہوئے ہیں بیاس کی وراثت میں سے ہیں ، آپ کا حصہ ہے ، اس کی بیوی نے بھوایا ہے ۔ تو بڑی حیران ہوئی کہ اچھا کہ پہلی بیوی نے وراثت میں میرا حصہ نکال اکے جھے بھوایا ہے ۔ تو اس فورت سے کہا کہ اس کو میری طرف سے بڑا شکر بیادا کر نا اور جب واپس جاؤ تو یہ مال میری طرف سے اس پہلی کو وے دینا۔ اس نے کہا کیوں ؟ کئے گئی کہ وہ جب آخری مرتبہ یہاں سے جانے لگا تھا تو جانے سے ایک دن پہلے اس نے جھے طلاق وے دی تھی ۔ یہ میں جانتی ہوں یا اللہ جانتا ہے کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ وے دی تا ہوں کی بیوی نہیں ہوں۔

دین جب زندگیوں میں ہوتا ہے تو دنیا پھر جنت بن جاتی ہے۔ قربان جا کیں اسلام کے حسن پر،خوبصورتی پر، یہ کتنا پھر بندے کو پاک صاف بنا دیتا ہے، ترج معنوں میں فرشتہ صفت بنا دیتا ہے۔ زندگی میں شیطا نیت ہوتی ہے، نفسانیت کی وج سے، اس لیے تربیت کی ضرورت ہے کہ جمیں پنہ تو لیے تربیت کی ضرورت ہے کہ جمیں پنہ تو میلے کہ ہمارے اکا برکی زندگی کیا تھی اور آج ہم کیا کرتے پھررہے ہیں؟

#### ا کابرعلائے دیو بندکے واقعات:

قریب کے زمانے میں ہمارے اکا برعلائے دیو بند کی زندگی کے واقعات من لیس کہ ان کی قبولیت کا راز کیا تھا؟ اللہ کے ہاں کیوں قبول ہوئے؟ ان کی قبولیت کا راز ان کا خلاص اور ان کا تقویٰ تھا۔

چنانچ حضرت نانونوی میشد کے بارے میں آتا ہے کہ پچھ طلبا علما ان کو دعوت
 کے لیے مجبور کرکے لے جاتے اور کھانا کھلا دیتے ، اگر حضرت کو بھی شک ہو جاتا کہ

اس بنرے کی آمدنی ٹھیک نہیں تو واپس آکرتے کیا کہ گئے۔ تاکہ کھانا جز وہند نہ ہے

- ⊙ .....حضرت گنگونی مینیای کا دادااین وقت کا برا نواب تھا،اس کی برای جائیدادین تھیں۔ تو حضرت گنگونی مینیای نے جب علم حاصل کرلیا اور تمیں سال کی عمر ہوئی تو تمام زمینوں کی دستاویزات منگوا کیں تا کہ پند چلے ہماری ہیں بھی یانہیں۔ تو اکثر اپنی تھیں لیکن ایک سودے میں تھوڑا کسی کا حسمہ بنتا تھا۔ حضرت نے اپنی جائیدادوں کو چے دیاحتی کہ اپنی ہیوی کے زیور کو بیج کران تمام حق والوں کوان کاحق دے دیا تا کہ قیامت کے دن کوئی مجھسے یو چھے والانہ ہو۔
- ۔۔۔۔۔حضرت مولا ناخلیل احمد سہار نپوری مُرائیلہ صدر مدرس تھے اور صدر مدرس میں اور صدر مدرس میں ہونے کی وجہ سے جوا نظامیتی اس نے بیٹھنے کی جگہ پر ذراموٹا قالین مجھوا دیا۔ جب تک حضرت درس دینے کے بعد وہاں سے اٹھ کر دوس دینے کے بعد وہاں سے اٹھ کر دوس رفرش پر بیٹھ جاتے کہ اب مجھے اس کے استعمال کی اجازت نہیں۔
- صسحضرت مولا نامظفر حسین کا ندهلوی عسید جب سفر پر جانے لگتے اور گاڑی پر بیٹے جاتے تو اگر کوئی بندہ بعد میں آتا کہ حضرت! اس شہر میں فلاں بندے کے لیے میرا رقعہ خط لیتے جائیں تو رقعہ نہیں پکڑتے تھے ،فر ماتے تھے کہ میں نے سواری والے سے ڈیل کر لی ہے اب سواری والے سے پوچھو، اجازت دے گا تو وزن بڑھاؤں گا ورنہ اتنا بھی وزن نہیں بڑھا تا۔

مجھی بھی امام بنا دیتے ہیں اور اچھی سریلی آواز سے اشعار سننے کو بھی بعض علانے بھی بھی علانے بھی غنا کہا ہے اور غنا بلا مزامیر بیا بھی جائز نہیں۔اس لیے میں نہیں سنتا تا کہ امامت میں حرج نہ آجائے۔

⊙ … ہارے حضرت خواجہ فضل علی قریشی عیشیہ کے ایک مرید نابینا تھے۔ انہوں نے کسی سے قرض لینا تھا، چنانچہ وہ کئی میل کا سفر پیدل کر کے قرض لینے والے کے پاس گئے، گلی میں سے ڈھول کی آواز آرہی تھی، پوچھنے لگے کہ بید ڈھول کہاں نگر رہاہے؟ کسی نے کہا کہ حضرت جس گھر میں جانا ہے وہاں تو نہیں اس سے دو چار گھر آگے جا کروہاں نگر رہا ہے۔ فرمانے لگے: انچھا! پھر دوبارہ آؤں گا۔ اس نے کہا کہ آپ نابینا بیں آپ کئی دن کی مشقت اٹھا کے ہیں آئے تو اب آپ لیتے جائیں، فرمایا نہیں! جب میں گلی میں داخل ہوں گا تو لوگ کہیں گے نا کہ پیر قریشی صاحب کا مرید ڈھول میں رہا تھا۔ ان کو کیا پینہ کہ میں ساتھ والے گھر میں قرضہ لینے آیا ہوں، میں اس گلی میں نہیں جا تا۔ اس کو کہتے ہیں: اِتھو ا مو اضعے التھ میں قرضہ لینے آیا ہوں، میں اس گلی میں نہیں جاتا۔ اس کو کہتے ہیں: اِتھو ا مو اضعے التھ میں قرضہ لینے آیا ہوں، میں اس گلی میں نہیں جاتا۔ اس کو کہتے ہیں: اِتھو ا مو اضعے التھ میہ قرضہ لینے آیا ہوں، میں اس گلی میں نہیں جاتا۔ اس کو کہتے ہیں: اِتھو ا مو اضعے التھ میہ قرضہ لینے آیا ہوں، میں اس گلی میں نہیں جاتا۔ اس کو کہتے ہیں: اِتھو ا مو اضعے التھ میہ قرضہ سے جو کہا تھیں جاتا۔ اس کو کہتے ہیں: اِتھو ا مو اضعے التھ میہ قرضہ سے کے مواقع سے بچو )

صسحفرت مفتی محیر شفع عین مفتی اعظیم پاکستان فرماتے ہیں کہ میں مفتی عزیز الرحمٰن محدث میں کہ میں مفتی عزیز الرحمٰن محدث میں کے خدمت میں کئی مرتبہ گیا، میں نے ان کی مجلس میں برے سے برے بندے برح بندے کی بھی بھی بھی بات ہوتے نہیں دیکھی کہ فیبت نہ ہوجائے۔ وہ کسی تھرڈ پرس کی گفتگو کی اجازت ہی نہیں دیتے تھے کہ میرے سامنے اس کی بات کریں۔

ص....حضرت شیخ الحدیث عضایی فرماتے ہیں کہ میرے والدمولانا یکی میں اللہ میں کہ میرے والدمولانا یکی میں اللہ میں کھیانا پکاتے سے ،سردیوں میں وہ آتے ہوئے شنڈا ہو جاتا ،جم جاتا، تو طلبہ مدرسے کا جو تندورتھا، گیزرتھا، اس کے قریب رکھ دیتے تھے کہ اس کی گرمی کی وجہ سے جمنے نہ پائے۔ آگ کے اور نہیں رکھتے تھے، آگ سے فاصلے پر جہاں ہرا یک کو گرمی

المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظم

لگتی ہے دہاں پرر کھ دیتے تھے۔اس کی وجہ سے مدر سے میں پیسے جمع کرواتے تھے کہ میں نے مدرسہ کی آگ سے فائدہ اٹھایا۔ چنانچے مظاہر العلوم کا سالا نہ جلسہ ہوتا تھا تو مدرسین مہمان نوازی کرتے تھے،تو کھانا ہینے گھر سے منگوا کے کھایا کرتے تھے۔ ⊙ .....حضرت تھانوی پیشنیٹ کا ایک واقعہ بڑامشہور ہے۔ ریل پرسفر کررہے تھے تو حارث بورسے کا نپورتک کسی نے گئے کی گھڑی دے دی۔ تو حضرت نے کہا کہ نہیں بھی! بیمقررہ حدسے زیادہ وزن ہے، میں نہیں لے کے جاتا۔ اس نے کہا کہ جی میں نے گارڈ کو کہددیا ہے، گارڈ بھی آ گیا،اس نے کہا جی کوئی مسّلہٰ ہیں چیک تو میں نے كرنا ہے،آپ لے جائيں۔انہوں نے كہا كەنبيں ميں نے آگے جانا ہے۔اس نے کہا کہ جی فلا ں جگہ تک تو میری ڈیوٹی ہے آ گے جس کی ڈیوٹی ہے اس کو کہدو وں گا، وہ بھی نہیں یو چھے گا۔ فرمایا نہیں میں نے اس سے بھی آ گے جانا ہے۔اس نے کہا کہ جی فلاں اسٹیشن سے آ گے تو ریلوے لائن ہی نہیں ہے اور آ گے کہاں جانا ہے؟ فرمانے لِگے کہ میں نے روز محشر اللہ کے سامنے جانا ہے، وہاں اگر بچوا سکتے ہوتو ذمہ داری اٹھا تا ہوں۔اس کوتقو کی کہتے ہیں،آپ ریل گاڑی کے اچھے ڈیے میں سفر کرتے تھے تواس کی ٹکٹ خریدتے تھے،اگر کوئی مرید ملنے آتا تھا تو پاس نہیں بیٹھنے دیتے تھے کہ نچلے درجے کی مکٹ خرید کراویر کے درجے میں مت آ کر بیٹھو۔ آج ایسے لوگوں کو دیکھنے کے لیے اسکھیں رسی ہیں۔

تا جرآپ کا مرید ہے اسے جب پنہ چلا کہ آپ آئے ہیں تو اس نے اپنی دکان سے نگ چٹائیاں بھیج دی ہیں، استعال کر کے پھر واپس کر دیں گے ۔ تو حضرت کا چہرہ متغیر ہو گیا، چٹائی سے نیچے اتر گئے، فر مایا: مولا نا وہ ان چٹائیوں کوغیرمستعمل کر کے بیچے گا اور ذمہ دار میں بنوں گا، گناہ گار میں ہوں گا، میں اس پرنماز ہی نہیں پڑھتا۔

∞ ..... حضرت مولا نااحم علی عین مین محدث سہار نپوری، نے بخاری شریف کا حاشیہ کھا ہے۔ علمائے دیو بند میں ان کی انو کھی شان ہے، حدیث میں ایسے کامل بہت کم محدثین گزرے ہیں، یہ چوٹی کے چند علما میں سے تھے۔ ایک مرتبہ ایک دوست کو ملنے کے لیے کلکتہ گئے، دوست سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ جی میرے بہت سارے دشتہ دار آپ سے ملاقات کرنا چا ہے ہیں، ان کو بلالیا۔ انہوں نے کہا: اچھا کوئی نصیحت فرما دیں تو حضرت نے نصیحت کردی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی حضرت کا مدرسہ ہوتو کچھ چندہ دے دیں۔ بہت چندہ ہوا اور وہ چندہ لے کرمدرسے آئے اور ناظم صاحب نے کہا کہ جی اتنا زیادہ چندہ تو کوئی سفیر بھی نہیں صاحب کے حوالے کیا۔ ناظم صاحب نے کہا کہ جی اتنا زیادہ چندہ تو کوئی سفیر بھی نہیں میا ہے گئا تا جاتنا چندہ آپ لے گئا ہا کہ جی اور آپ نے خریج کی کوئی چیئیں دی کہ میر اا تنا خرچہ ہوا ہے۔ فرمایا کہ سفر میں نیت دوست کو ملنے کی تھی اب میرے لیے سفر کا خرچہ لینا جائز نہیں ہے۔

اللہ کے ہاں قبولیت کی کوئی نہ کوئی بنیا دہوتی ہے، یہ تقویٰ تھاجس کی وجہ سے اللہ نے علمائے دیو بند کو قبولیتِ عامہ اور تامہ عطا فر مائی۔

### مشائخ نقشبند کے تقوای کے واقعات:

ہمارے مشائخ کے حالات پڑھ کے دیکھیے ہرایک کی زندگی میں آپ کوتقو کی کی ہانیاں ملیں گی۔ ⊙ .....خواجہ فضل علی قریش عضیہ کی ظاہری حیثیت امیرانہ نہیں تھی، تھوڑی سی زمین تھی، خود ہل چلاتے تھے، کاشت کرتے تھے، گندم ہوتی تھی جوسارا سال چلتی تھی گر حضرت نے تھوڑا تھوڑا تھیہ جمع کرکے گھر میں چکی لگائی ۔ کسی نے کہا کہ حضرت! اتن گندم تو نہیں ہوتی کہ آپ کو گھر میں چکی لگائی ۔ کسی نے کہا کہ حضرت! اتن گندم تو نہیں ہوتی کہ آپ کو گھر میں چکی لگانے کی ضرورت پڑتی ۔ تو فر مایا کہ جب باہر کی چکی میں گندم پینے کے لیے بھوائی جاتی ہے تو جو پہلے پییوائی بندے نے گندم ہوتی ہے اس کا آٹا رہ جاتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میرے آئے میں کسی کا اتنا بھی آٹا ہے۔

ہمارے د ماغ جس کاسوچ بھی نہیں سکتے ان بزرگوں کی سوچ تقویٰ کی وجہ سے وہاں تک پہنچتی ہے۔اس کوقوۃِ فارقہ کہتے ہیں ، دل بتا دیتا ہے۔

⊙ ……امام العلما والصلحا حضرت عبدالما لک صدیقی و مشید کن مانے میں ہندولوگ گئی کا کام کرتے تھے، یعنی خرید وفرخت وہ کرتے تھے۔ تو حضرت مارکیٹ کا گئی استعال ہی نہیں کرتے تھے۔ حضرت کے ایک خلیفہ تھے، ان کا نام حضرت نے رکھا ہوا تھا گئی والے مولوی صاحب۔ ان سے ہماری ملا قات ہوئی، ان سے صرف حضرت گئی خریدتے تھے۔ انہوں نے اپنے گھر میں گائے ہمینس رکھی ہوئی تھی، تھنوں کو دھو کئی خریدتے تھے۔ انہوں نے اپنے گھر میں گائے ہمینس رکھی ہوئی تھی، تھنوں کو دھو کے پھر وہ دھلے برتن میں دودھ تکا التے تھے، اس دودھ سے گئی بنتا تھا اور وہ حضرت کو بیچتے تھے۔ اس لیے ان کا نام رکھا ہوا تھا گئی والے مولوی صاحب۔ بازار کا گئی اس بو۔ ان کوتو پاکی کا پہنے ہی نہیں۔ سفر میں گئی ساتھ ہوتا تھا، کھا نا بنا ناہوتا تھا تو اپنا ہو۔ ان کوتو پاکی کا پہنے ہی نہیں۔ سفر میں گئی ساتھ ہوتا تھا، کھا نا بنا ناہوتا تھا تو اپنا بنا تھا تو اس کے دسترخوان پر اپنا کھا نا کھاتے تھے۔ بناتے تھے، کوئی دعوت پہ بلاتا تھا تو اس کے دسترخوان پر اپنا کھا نا کھاتے تھے۔ فرماتے تھے کہ کئی آ جاؤں گا تھا تھا تو اس کے دسترخوان پر اپنا کھا نا کھاتے تھے۔ فرماتے تھے کہ کئی آ جاؤں گا تھا تھا تو اس کے دسترخوان پر اپنا کھا نا کھاتے تھے۔ فرماتے تھے کہ کئی آ جاؤں گا تھا تھا تو اس کے دسترخوان پر اپنا کھا نا کھاتے تھے۔ فرماتے تھے کہ کئی آ جاؤں گا تھا تھا تو اس کے دسترخوان پر اپنا کھا تا کھائے تھے۔ فرماتے تھے کہ کئی آ جاؤں گا تھا تھا تو اس کے دسترخوان کیا گا کھائی گا۔

⊙ سخانیوال کے علاقے میں آم بہت اچھی نسل والے ہوتے ہیں، لیکن آپ بازار کا آم نہیں کھاتے تھے۔ الل خانہ پوچھتے تھے کہ یہ لنگڑا ہے، یہ سندھڑی ہے، یہ فلاں ہے، یہ انورٹور ہے، ذرا دیکھویہ کتنا اچھا ہے؟ نہیں کھاتے تھے۔ پوچھا کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا: آج کل باغ والے پھل آنے سے پہلے تھے کر لیتے ہیں اور اگر جنس سامنے موجود نہ ہوتو تھے ہا کز نہیں ہوتی۔ کیونکہ یہ تھے باطل ہوتی ہے لہذا اس کی وجہ سے آم یا کوئی ایسا پھل ہی نہیں کھاتے تھے، اچار جس میں آم پڑا ہوا ہو وہ بھی استعال نہیں کرتے تھے کہ کہیں اس میں کھٹی کی جگہ آم استعال نہیں کرتے تھے کہ کہیں اس میں کھٹی کی جگہ آم نہ ڈالا ہوا ہو۔ اتنا احتیا طرحے تھے معاملات میں۔

∑سس چنا نچ حضرت کی عادیت تھی کہ مردی گری سر کے اوپر چھتری رہتی تھی۔ ایک ہاتھ میں عصا اور ایک میں چھتری، نوگ بڑے جیران ہوتے تھے کہ شخت سردی کے موسم میں چھتری کی کیا موسم میں چھتری کی کیا ضرورت؟ فر مایا کہ میں اس کو سردی یا گری سے بچنے کی نبیت سے ساتھ نہیں رکھتا بلکہ میں تو اس لیے رکھتا ہوں کہ جس راستے سے گزرر ہا ہوں اگر دائیں سے غیر محرم عورت میں تو میں پھتری سے ہی پردہ کر لیتا ہوں، بائیں طرف سے آتی محسوں ہوتی ہے تو میں پھتری سے ہی پردہ کر لیتا ہوں، بائیں طرف سے آتی محسوں ہوتی ہے میں ادھر ہے آڑ بنالیتا ہوں میں غیر محرم عورت کے کپڑے پہمی محسوں ہوتی ہے میں ادھر سے آڑ بنالیتا ہوں میں غیر محرم عورت کے کپڑے پہمی نظر نہیں ڈالٹا۔ اب سوچھ کہ غیر محرم سے کتنا ان کو پر ہیز ہوتا تھا، ای تقویٰ کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدوسی ، اللہ نے ان کے سینوں کوروش کر دیا تھا، زندگیوں میں اعمال سے برکت ڈالی اور ان کے کام کو اللہ نے قبولیت عطا فرما دی۔ تو آئ اگر میں میں اعمال سے برکت ڈالی اور ان کے کام کو اللہ نے قبولیت عطا فرما دی۔ تو آئ اگر ارنے کا ارادہ کرنا پڑے گا۔

# (اپناموازنه کریں

ہمارے اکابر کی زندگیاں پیمیں اور آج علاکی بیویوں سے ذرایو چھ کردیکھیے کہ
ان کا گھروں ۔ سال کیا ہے؟ چھوٹی می بات پہ خصہ میں آجاتے ہیں اور پھ کیا سجھتے
ہیں؟ ہم جلال والے ہیں ، پینیں سجھتے کہ ہم غصے کے مریض ہیں ۔ بھٹی! ہم جلال
والے ہیں، تواگر قیامت کے دن اللہ نے بھی جلال کا معاملہ کردیا تو کیا ہوگا؟ پہ جوہم
نے گھر والوں کو اور بچوں کو ستایا ہوا ہے۔ بچوں کو جانوروں کی طرح مارتے ہیں،
قاری دراصل قہاری ، معمولی معمولی باتوں پہ اتنی سزا کہ بندہ جیران ہوجا تا ہے ۔ سبجھتے
تاری دراصل قہاری ، معمولی معمولی باتوں پہ تنی سزا کہ بندہ جیران ہوجا تا ہے ۔ سبجھتے
ہیں کہ جی ہم بڑے اچھے استاد ہیں۔ بیتو قیامت کے دن جب وہ کھڑے ہوں گ

حدیث پاک میں ہے کہ نبی مگالی آنے فرمایا کہ قیامت کے دن ماتحت لوگوں کے حقوق کے لیے ان کے جو وکیل ہوں گے وہ انبیا ہوں گے۔ فرمایا کہ میں قیامت کے دن ان کا وکیل بنوں گا اور ان ماتحت لوگوں کو ان کا حق لے کے دکھا دُں گا۔ اگر بچوں کے وکیل اللہ کے نبی بن گئے تو ہمارا کیا ہے گا؟ ہم نے تو کتنوں کے ولی اللہ کے نبی بن گئے تو ہمارا کیا ہے گا؟ ہم نے تو کتنوں کے ول دکھائے، ہم نے کتنوں کی چیزیں بغیر اجازت استعمال کیس اور ہم سے بو چھنے والانہیں، قیامت کے دن کی تیاری اس کا نام ہے کہ ہم ان سب جھڑ وں کو ادھر ہی سمیٹ لیس، معافی ما تگ لیس، معافی کروالیس تاکہ قیامت کے دن کوئی سامنے نہ کھڑ اہو کہ اس نے میراحق دینا ہے۔

# آخرت کی سکیتگ مشین (Scaning Machine):

جب ہوائی سفر کرتے ہیں تو ائیر پورٹ پر ایک مشین کے اوپر ہر مسافر کرگزرنا پر تا ہے، اس کی جیب میں کوئی سکہ یالو ہے کی چیز ہوتو وہ فوراً آواز آتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ لوگ بڑی احتیاط کرتے ہیں، ہر میٹل والی چیز کو اپنے بیک میں ڈال دیتے ہیں، جیب میں پچھ بھی نہیں رکھتے کہ جب گزرنے گیس گو مشین بول پڑے گی۔ تو جب وہاں سے گزرنا ہوتا ہے تو قیامت کا دن یاد آتا ہے۔ اللہ وہ بھی تو دن ہوگا کہ ایک ایک بندہ آپ کے سامنے آئے گا۔ ادھ بھی کینم شین گی ہوگی مگروہ ہر بندے کے دل کو سکین کرے گی کہ جاؤسا منے دل کو سکین کرے گی کہ جاؤسا منے دل کو سکین کرے گی کہ جاؤسا منے دل کو سکین جنہوں نے تقویل کی زندگی گزاری ہوگی اس کو کہیں گے کہ جاؤسا منے خہمیں جنت کا دروازہ نظر آرہا ہے اور جن کے گزر نے سے مشین بول پڑے گی پھر فرشتے ان کوروکیس گے اور کہا جائے گا:

ان کوتوروک لیجیے، ہم نے ان کا ٹرائل کرنا ہے، جامہ تلاثی لینی ہے۔ پیطالب علم صاحب، چھیی دوستیاں لگاتے تھے، روکو ذرااس کو، ذرا پو چھتو لیں ان سے۔ پید نوجوان صاحب سل فون کو ہاتھ میں پکڑے رکھتے تھے، بھی اس کا میسی بھی اس کی کال، ہرایک کووہ کہتے تھے: میں آپ کومس کرتا ہوں، میں آپ سے مجت کرتا ہوں۔ ہرکال پر غیرمحرم کومجت کا پیغام دینے والا، ہم سے مجت کا اظہار کیوں نہیں کرتا تھا وو و و و و و و د و و د

آج ہمیں بھی پوچھنے دو کہ کیسے زندگی گزار کے آیا۔ اس صوفی صاحب کو بھی روک لو! بیا پی بیوی کو تگ کر کے رکھتا تھا، وہ او پر سے میاں تبیع تھا اندر سے میاں کسی تھا۔ وقف و هدر دوکو ذراان کو انهم مسئولون ہم نے اس کا ٹرائل لینا ہے، تفتیش کرنی ہے۔ اگر قیامت کے دن کھڑا کرلیا گیا نی سائیلی نے فرمایا:

((مَنْ نُوقِشَ فِي الْجِسَابِ فَقَدْ عُنِّبِ)) ''جس سے حساب لیا گیا بستمجھو کہا سے عذاب ہو گیا''

# آج اینامحاسبه کرلیں:

ہمارا کیا ہے گا؟ آج وقت ہے اپنی زندگی کوتقو کی سے مزین کرلیں ،تقو کی اس کو کہتے ہیں کہ ہم الیمی زندگی گزاریں کہ قیامت کے دن کوئی بندہ ہمارا گریبان پکڑنے والا نہ ہو۔ تنہائی میں بیٹھ جائیں ،اس بارے میں سوچیں! کس کی غیبت کی؟ کس کاحق مارا؟ کس کی چیز بغیر اجازت استعال کی؟ کس کا دل دکھایا؟ سب سے معافیاں مانگ لیجے۔اس کے بغیر ولایت ہرگزنہیں مل کتی۔

ابراہیم ادہم میں فرماتے ہیں میں بیت المقدس گیا دوفر شتے آئے ، وہ گفتگو

کرنے گئے کہ یہ کون؟ ایک نے کہا کہ ابراہیم ادھم ہے، اللہ نے اس کا ایک درجہ گھٹا دیا، دوسرے نے پوچھا: کیوں؟ کہنے لگا کہ اس نے بھرہ سے مجبورین خریدی تھیں اور کان دارکی ایک محبور نیچ گرگئ تھی اور اس نے اپنی سمجھ سے اٹھا کے کھا کی تو اس کی ولایت کا ایک درجہ کم کردیا گیا۔ فرماتے ہیں مجھے فور آیاد آیا کہ ایسا ہوا تھا۔ اگلادن آیا کھجورین خریدیں اور اس دکا ندار کو مجبور والیس کی۔ پھر بیت المقدس میں ساری رات عبادت کی، دو فرشتے نظر آئے، وہ گفتگو کررہے تھے، ایک نے دوسرے کو کہا: محبور واپس کرنے کی وجہ سے اللہ نے ولایت کا درجہ بحال فرمادیا۔

ا یک مجور کی وجہ سے اگر ولایت کا درجہ گھٹ سکتا ہے، ہم نے تو کتنے لوگوں کے ساتھ برائی کی ، زیادتی کی ، کہاں کی ولایت؟ دور کی بات ہے؟ جب تک کے انسان ا پنی زندگی میں تقویٰ پیدانہیں کرے گا، بیر کاوٹیس رہیں گی۔ جیسے جانور کو باندھ دیا جائے، جانہیں سکتا، شیطان نے ہمیں نفس کی رسی کے ساتھ ایسے باندھ دیا کہ ہم اللہ کی طرف پرواز نہیں کر سکتے ۔ چھوٹی چھوٹی ہےا حتیاطیاں جن کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں ۔ کاش! الله رب العزت ہمیں سمجھ دے، آج ہم عہد کریں کہ الله آج کے بعد محتاط زندگی گزاریں گے، پچھلے معاملات کا تصفیہ کریں گے اور آئندہ اللہ! آپکے بندوں میں ہے کئی بندے کاحق نہیں ماریں گے اور نیکی کے جومل آپ کے ساتھ ہیں تو اللہ! آپ تو مہر بانی فرما دینا، ہم آپ کوئیکیاں دکھانے کے قابل نہیں میرے مولی ایہ تو آپ کی رحت ہے اور آپ کی ساری کے صدقے جی رہے ہیں، اگر آپ نے گنا ہوں کے اندر بوڈالی ہوتی تو آج کوئی ہمارے پاس بیٹھنا بھی برداشت نہ کرتا۔ آج وقت ہے تیاری کرلیں ور نہ اللہ کے سامنے جواب دینا مشکل کام ہوگا۔ چنانچے مکران کا با دشاہ تھا۔ایک بڑھیا کی گائے کواس کےلشکر والوں نے ذرج کر

<u>^</u>



﴿ يَا آيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا تَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِيْن ﴾ (توبه:١١١)

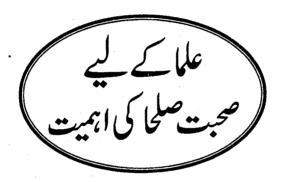

بیان: محبوب العلما والصلحا، زبدة السالکین، سراج العارفین حضرت مولانا پیرذ والفقارا حمر نقشبندی مجددی دامت بر کاتهم تاریخ: 19جولائی 2010ء بروز سوموار ۲ شعبان، ۱۳۳۱ھ

مقام: جامع مسجد زینب معهد الفقیر الاسلامی جھنگ موقع: خصوصی تربیتی مجالس برائے علما وطلباء (چوتھی مجلس)



# علمائے لیے صحبتِ صلحا کی اہمیت

الْحَمْدُ لِلهِ وَكَفَىٰ وَسَلاَمٌ عَلَىٰ عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ امَّا بَعْد: فَاعُوْدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْم وبسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم و فَاعُوْدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْم وبسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم و شَيْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُون وسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ و سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُون وسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ و وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلْمِیْنَ و

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّم

# دومتين:

نی علیہ السلام اس امت کو دونعتیں دے کر گئے، ایک کو کہتے ہیں تعلیمات نبوی اور دوسری کو کہتے ہیں تعلیمات نبوی علم بھی سکھایا اور علم کی کیفیت کیا ہونی چاہیے صحابہ کو وہ بھی سکھائی ۔ تو صحابہ کرام نے دونعتیں پائیں، تعلیمات نبوی بھی پائیں اور کیفیات بیں تھوڑا فرق محسوس ہوتا کھیا تے نبوی بھی پائیں، اس لیے صحابہ کرام کو ان کیفیات میں تھوڑا فرق محسوس ہوتا تھا تو فوراً کہتے تھے کہ 'د نافق حَنظکة نافق حَنظکة 'خظلہ منافق ہوگیا۔

تو دونعتیں ملیں، تعلیمات نبوی، کیفیات نبوی۔ تعلیمات نبوی کوعلم کہتے ہیں اور کیفیات نبوی کوتز کیہ کہتے ہیں۔

علم کے ساتھ تزکیہ بھی ضروری:

علم کی کیفیت سے تو آپ ماقف ہیں ہی تزکیداس سے بھی زیادہ اہم ہے۔اگر

علم مطلق پرمغفرت ہوتی تو شیطان کی بھی ہوجاتی ،علم تو اس کے پاس بھی بہت تھا۔
اس کے پاس علم کی کمیت تھی ،مقدار تھی لیکن باطنی مرض تکبر بھی ساتھ تھا جواس کو لے
و و با تو علم کے باوجود باطنی مرض نے اس کو برباد کر دیا ۔ تو ثابت ہوا کہ باطنی امراض
ہوں تو علم فائدہ نہیں دیتا۔ اس لیے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے بے عمل علا کو
فرمایا:

﴿ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً ﴾ (جمه: ۵) '' يِگُدهے بين جن كے اور بوجھ لا دا مواہے۔''

فرمایا:

﴿ أَفَرَ أَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اللهُ هُولَى وَ أَضَلَهُ اللهُ عَلَىٰ عِلْمِ ﴾ (الجاهية: ٢٣) ''کيا ديکھا آپ نے اسے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا ليا اور الله نے علم کے باوجوداسے گمراہ کردیا'' تو تزکيد کا ہونا بيا نتہائی ضروری ہے۔

# پہلے مشائخ دونوں نعمتوں کے حامل تھے:

پہلے زمانے میں مشائخ ان دونوں تعمتوں کے حامل اور کامل ہوا کرتے تھے۔
ان کے پاس تعلیمات نبوی بھی ہوتی تھیں اور کیفیات نبوی بھی ہوتی تھیں، لہذا شاگرد
ان سے وہ دونوں چیزیں حاصل کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ کمال، وہ
جامعیت باتی نہ رہی، مدارس بن گئے تو پھریہ دونوں چیزیں الگ الگ ہوگئیں۔
جہاں سے لوگ تعلیمات نبوی سیھے اس کو مدرسہ کہا جانے لگا اور جہاں سے کیفیات نبوی سیھے اس کو خانقاہ کہا جانے لگا اور جہاں سے کیفیات نبوی سیھے اپنا کام

کرتے رہے۔علم کے طالب مدارس سے علم پاتے تھے اور کیفیات نبوی کے طالب خانقا ہوں میں جا کرعشقِ الٰہی کی نعمت پاتے۔

#### انحطاط کی وجہ:

وقت کے ساتھ ساتھ کچھ جاہل صوفیا کے اعمال نے علما کو بہکا دیا۔ علما تنا بگڑگئے کہ انہوں نے اس تصوف کو شچر ممنوعہ سجھنا شروع کر دیا۔ وہ کہنے گئے کہ جی کیفیات کو چھوڑ و، بس اپنا ایمان بچاؤ! مگر اس کا نتیجہ بیا نکلا کہ طلباعث نبوی والی کیفیات میں کمزور ہوتے چلے گئے۔ اور بیا نحطاط، بیز وال آج مدارس کی فضامیس نظر آتا ہے۔ تو اب وہی ضرورت محسوس ہوئی کہ ان دونوں چیز وں کا رشتہ بحال کیا جائے ، خانقا ہوں میں رہنے والے مدارس میں آکے علم سیکھیں اور مدارس میں رہنے والے خانقا ہوں میں جاکر ذکر سیکھیں، تاکہ ان میں پھروہی کمالات پیدا ہوجا کیں۔

# مشاہیرعلامشائخ کی صحبت میں

چنانچہ پہلے وقوں میں بڑے بڑے مشاہیرعلما اپنے وقت کے مشاکئے کے سامنے شاگر دبن کر بیٹھتے تھے۔ امام قشیری رُئیاللیّہ فرماتے ہیں کہ مشاکئے کے ساتھ انقیاد و تواضع کامعاملہ علمامیں سے اماموں نے بھی کیا ہے۔

# امام اعظم ابوحنيفه رمثاللة:

امام اعظم ابوطنیفہ عند نے امام جعفر صادق عند سے فیض پایا، یہ ہمارے نقشہند ہے سلم کر اللہ کا کا اللہ ک

(186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186)

# "لُو لَاالسَّنَعَانِ لَهَلَكَ النَّعْمَانُ" "اگریددوسال نه ہوتے تو نعمان ہلاک ہوجا تا"

امام ما لك عث الله

امام مالک میشد امام جعفرصا دق میشد کی صحبت میں بکثرت جایا کرتے تھے۔ اس لیے ان دونوں کا رنگ ایک جیسا تھا، اصولِ فقد ان دونوں کے ایک جیسے تھے، لیکن پہلے امام ابو حذیفہ میشانیڈ نے بنائے۔

" لَتَبَعَهُ مَالِكُ ابْنُ آنَسٍ"

''اورامام ما لک مشکر نے ان کی اتباع کی'' اس لیے آپس میں بہت زیادہ مماثلت ہے، شِخ تقصے ناجن سے فیض ملاتھا۔

امام شافعی عث یہ

ابوالعباس ابن شرح وعثاللة

ابوالعباس ابنِ شریح مینید گفت کے امام گزرے ہیں۔ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنید بغدادی مین شریح مینید گئت کے امام گزرے ہیں۔ان کی با تیں سن کرکہا ہے کہ وہ جنید بغدادی مینید کی صحبت میں گئے تھے اور پہلے دن ان کی با تیں سمجھ تو نہیں آر ہیں لیکن اس کے کلام کی صولت اور شان کہ جھے اس بندے کی با تیں سمجھ تو نہیں آر ہیں لیکن اس کے کلام کی صولت اور شان اس کے کلام کی مینہیں ہو سکتی ۔ لطافت میں بتادیا کہ بات کرنے والے کوئی اسی ہے کہ بیہ باطل کلام میں نہیں ہو سکتی ۔ لطافت میں بتادیا کہ بات کرنے والے کوئی

المجانب المبين ا

صاحبِ جذب بزرگ ہیں۔

امام احمد بن منبل عث المام احمد بن

امام احد بن عنبل عند حضرت بشرحا فی عشید کی صحبت میں جاتے ہے۔ کی فی اللہ کی صحبت میں جاتے ہے۔ کی نے کہا بھی کہ آپ استے بڑے امام ہیں ، محدث بھی ہیں ، فقیہ بھی ہیں ، لیکن ایک ایسے بندے کے پاس جاتے ہیں جو فقط عبادت میں ہی لگا رہتا ہے۔ تو آپ نے خوبصورت جواب دیا۔ فرمایا کہ دیکھو! میں عالم بکتاب اللہ اور بشرحا فی عالم باللہ ہیں عالم باللہ کوعالم بکتاب اللہ کو فضلت ہے۔

چنانچالک مرتبدایک صاحب نے امام احمد بن حنبل عظید سے سوال کیا۔اس

نے پوچھا کہ حضرت!

مَا اللاخُلَاصُ

''اخلاص کیا ہوتاہے؟''

فرمايا: هُوَ الْخَلَاصُ مِنْ آفَاتِ الْأَعْمَال

''اعمال کی آفات سے خلاصی یا جانا اس کا نام اخلاص ہے۔''

اس نے كہا: ماالتو تكل " توكل كيا ہے؟"

فرمايا: النِّيقَةُ بااللهِ "الله يراعما وكرنا"

اس ني كها: مَا الرَّضَاءُ "رضا كيام؟"

فرمايا: تَسْلِيمُ الْأُمُودُ إِلَى اللَّهِ

''اپنے معاملات کواللہ کے سپر دکر دینا۔''

اس نے کہا: مَاالْمُحَبَّةُ "محبت کیاہے؟''

فرمایا: اس کا جواب میں نہیں دوں گا، اس کا جواب بشر حافی سے پوچھ لو۔ جب تک علم کی بات ہوتی رہی، جواب دیتے رہے، جب احوال اور کیفیات کی بات ہوگئ تو پھران کے پاس بھیج دیا۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل میشانیہ اپنے بیٹے صالح بن احمد کو ترغیب دیتے تھے کہتم ان مشائخ کی صحبت میں جایا کرو!

## امام ابوداؤود عثلية

امام ابو داؤود میشند اپ وقت کے بزرگ ابوحفص حداد میشند سے بیعت سے سے بیعت سے میاد میشند سے بیعت سے سے بیعت سے دی بزرگ ابلا کر ہوتی اگر ہتھوڑا سے میرکی طرف اٹھایا ہوا بھی ہوتا تھا تو لو ہے کونہیں مارتے تھے، رکھ دیتے تھے کہ اب میرے اللہ نے مجھے طلب فرمالیا۔

#### علامها بن حجر وعثلية

علامہ ابن حجر میں بین بخاری شریف کے شارح ہیں۔انہوں نے ایک وقت میں شخ مدین سے ملاقات کی ،توجہ کااثر ایباپڑا کہ بقیہ زندگی رابطے ہی میں گز اردی۔

### امام رازی عثلیہ

الم مرازي ويليد كى بيعت حضرت مجم الدين ابكار ويلد كيساته تقى ـ

# فينخ الالسلام عبداللدانصاري وعشلة

شیخ الالسلام عبداللہ انصاری میں ہیں ہی بخاری شریف کے شارح ہیں ،معروف بزرگ ہیں ،ان کے متعلق علامہ ذہبی میں ایسالہ کھتے ہیں۔

ٱلْقُعُودُ دُ مَعَ الصُّوفِيَةِ فِي خَانْقَاهِ

#### المنافية الم

'' کہ بیصوفیوں کے ساتھ خانقاہ میں بیٹھتے تھے''

# شيخ ابوالعباس عز الدين الفاروقي ومثلثة

ان کے بارے میں علامه ابن کثیر میں فرماتے ہیں:

كَانَ قَدُ لَبِسَ خِوْقَةَ التَّصَوُّفِ مِنَ الشَّهَرُ وَرُدِي السَّهَرُ وَرُدِي السَّهَرُ وَرُدِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

## ينخ عبدالله ومثاللة

ان کے بارے میں کھاہے کہ ماوراء النہر کے بڑے نقیہہ تھے۔ ذَهَبَ بِإِشَارَةِ شَيْخِهِ إِلَى بُخَارَا وَ اِعْتَكُفَ هُنَا ''شُخ کے اشارے پر بخارا گئے، اعتکاف کیا'' اوروہاں بہاؤالدین نقشبند رَعِیٰ اللہ سے خلافت یا گی۔

#### ملاجيون عثيية

صاحب پر انوار، ملاجیون و میلید نے اپنے زمانے کے ایک قادری بزرگ شخ لیمین بن عبدالرزاق و میلید سے خلافت یا کی۔

### امام غزالي وعثاللة

امام غزالی میشانی نے باطنی نعمت سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ حضرت خواجہ بوعلی فارمدی میشانیہ سے پائی۔ اپنی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے: ''میں نے باطنی نعمت حضرت بوعلی میشانیہ سے حاصل کی'۔

#### علامه شامي ومثالثة

علامہ شامی میں اللہ سے باطنی نسبت مولا نا خالد کر دی میں سے پائی۔ یہ ہمارے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے بزرگ تھے،خواجہ غلام علی دہلوی میں ان کے خلیفہ تھے۔اور علامہ شامی میں اللہ علی میں جاؤ آپ کو'' شامی''ان کی علامہ شامی میں اور اللہ نقامیں جاؤ آپ کو'' شامی''ان کی میز پر پڑی ملے گی۔مسلہ پوچھنے جاؤ جو پہلی کتاب اٹھا ئیں گے وہ شامی ہوگ۔ایک طرف فقیہ بھی ہیں اور ایک طرف نقوف کے ایسے بزرگ بھی ہیں۔

### ملانظام الدين ومثاللة

ہم جو درس نظامی پڑھتے ہیں،اس کی قبولیت کا رازیہ ہے کہ ملانظام الدین ﷺ جوصاحب درسِ نظامی ہیں۔ وہ انڈیا کے ایک گاؤں کے تھے۔ اودھ انڈیا کے ایک شرکا نام ہے، وہاں کا ایک گاؤں تھا''بانسا''۔ یہاس گاؤں کے ایک غیر معروف بزرگ تھے، اللہ والے تھے، ان سے جاکرانہوں نے بیعت کی۔ان کی دعا کیں تھیں جن سے ان کو اخلاص ملا اور اخلاص کے سبب اللہ نے ان کے بنائے ہوئے، تر تیب دیے ہوئے کتب کے نظام کوقبولیت عطافر مائی۔

### مولا ناجامی عث لید

مولا ناجامی میشد جن کی آپ شرح جامی پڑھتے ہیں، ان کی بیعت ہمارے سلسلہ نقشبند ہیے بررگ خوجہ عبیداللہ احرار میشاند کے ساتھ تھی۔

## علامه سيدشريف جرجاني وشاللة

ایک ادر بزرگ بین علامه سید شریف جرجانی ترشالته ، درس نظامی والے طلبا ان

وَاللَّهِ مَا عَرَفُتُ حَقَّ سُبْحَانَةً تَعَالَى مَا لَمْ الِّيْ فِي خِدْمَةِ الْعَطَّارِ "الله فتم! مجصالله تعالى كى معرفت نصيب نهيں ہوئى جب تك كه ميں عطار كى خدمت ميں نہيں پہنيا۔"

# شيخ عبدالحق محدث دباوي وعثاللة

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی میں محدث تھے۔ آج اقسام حدیث پڑھنے
کے لیے انہیں کا وہ مقدمہ کام آتا ہے جس میں انہوں نے بیان کیا کہ صحیح کیا ہے؟
مرفوع کیا ہے؟ موضوع کیا ہے؟ فلال کیا ہے؟ استے بڑے محدث!ان
کی بیعت ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبند ریہ کے بزرگ حضرت خواجہ باتی باللہ میں انہوں ساتھ ہے۔
ساتھ ہے۔

# قاضى ثناءالله يإنى پتى رُخْالله

بخارا میں نقیہ وقت قصرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی میں مفسر قرآن تھے، ان کی تفسیر مظہری عربی کی مشہور تفسیر ہے۔ بیان القرآن پڑھ لیجے یا معارف القرآن پڑھ لیجے، آپ کو ہر چند صفوں میں تفسیر مظہری کا ریفرنس ملے گا۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشہند ریہ کے ایک بزرگ حضرت مرزا جانِ جاناں میشاللہ سے ان کواجازت وخلافت مقی مفسر بھی تھے۔ صوفی اور شیخ وقت بھی تھے۔

#### حضرت مولا ناعبدالحي وثاللة

حضرت مولانا عبدالحی و الله فرگی محلی ، ان کی بیعت سید احمد شهید و و الله کی ساله کی ساله کی محلی ، ان کی بیعت سید احمد شهید و و الله کا رشید ساتھ کی ساتھ کی الله کی و محلی کی محلی کی محلی کے ساتھ احمد گنگوہی و محالیہ کی بیعت حضرت حاجی صاحب امداد الله مها جرکی و محالیہ کے ساتھ کھی۔

### ويكرعلمائ ويوبند عيم:

اوران کے بعد کے بزرگ حضرت تھانوی عملیہ حضرت حسین احمد مدنی عملیہ قاری محمد اللہ عملیہ حضرت حسین احمد مدنی عملیہ قاری محمد طیب عملیہ ،حضرت مولانا محمد الیاس عملیہ ،سب حضرات نے بیعت کی تھی ۔ تو دیکھیے ! وہ تمام لوگ جن سے اللہ نے دین کا کام لیا، جنہوں نے تھوں کام کیا، یسب وہی تھے جو تعلیمات نبوی کے حامل بھی تھے اور کیفیات نبوی کے بھی حامل تھے، مرح البحرین تھے۔ ان سے اللہ نے دین کا کام لیا۔

### متعددمشائخ سے اخذِ فیض:

بلکہ بعض نے تو کئی کئی مشائخ سے فیض پایا۔ چنانچہ خواجہ ابوسعید میں ہے۔ نے مقام الرجا امام رازی میں کی اللہ سے سیکھا، مقام حیاشاہ شجاع کر مانی میں اللہ سے پایا اور نسبت فردیت ابوحفص حداد میں کی سے حاصل کی ۔

ابوعلی میشند فرماتے ہیں کہ تصوف میں میرے استاد جنید بغدادی میشند ، فقه میں ابن شریح میشند ہند میں مالے میشند اور حدیث میں ابراہیم میشند ہیں، اور نفس کی اس شریح میشند ہیں، اور نفس کی اصلاح کے لیے استے علوم کا ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔

### صحبت کی تا ثیر:

اب دیکھیے کہ بڑے بڑے علما وہی شخص جنہوں نے اپنے وقت کے مشائخ سے فیض پایا۔قاضی ثناءاللہ پانی پی میشالہ اپنی کتاب تحفۃ الصالحین میں لکھتے ہیں:
''بے ثارلوگوں کی ایک جماعت جن کا جموث پرمتفق ہونا عقلاً محال ہے اور وہ اس قسم کی جماعت ہے کہ جس کا ہر فرواتقو کی اور علم کے باعث ایسا درجہ رکھتا ہے کہ اس کے اوپر جھوٹ کی تہمت لگا ٹا نا جا کڑ ہے، ان لوگوں نے زبانِ تلم سے اور قلم زبان سے اس بات کی تقدیق کی کہ ہمیں مشائخ کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے باطن میں ایک نئی حالت محسوس ہوئی۔ بے شار حضرات نے تقدیق کی اور یہی چیز بہت سارے کمالات کا موجب ہے۔''

اور بیرحقیقت روزِ روش کی طرح عمال ہے کہ اللہ تعالی نے دین کا کام ان لوگوں سے لیا جو ظاہری باطنی علوم کے جامع تھے،صدق اور اخلاص کا اثر ان کی تحریر اور تقریر میں آگیا تھا۔

حضرت اقدس تفانوی میمیایی فرماتے ہیں،امت کی دو جماعتیں اللہ کی رحمت ہیں،امت کی دو جماعتیں اللہ کی رحمت ہیں،ایک فقہا کی جماعت اور دوسری صوفیا کی جماعت فرماتے ہیں کہ بیسب لوگ حکمائے امت ہیں، چنانچے قرآن مجید کی آیت ہے:

﴿ يَأْلِيُهَا لَذِينَ آمِنُو اللّهِ وَ كُونُو مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿ (تُوبِ: ١١٩) ﴿ يَأْلِيهُا لَذِينَ ﴾ (توبه: ١١٩) "اسائيان والوالله سے ڈرواور پچوں کی صحبت اختيار کرؤ" علامه آلوی مُحاليد روح المعانی ميں لکھتے ہیں:

" خَالِطُوهُمْ لِتَكُونُوا مِثْلَهُمْ وَكُلُّ كَرِيْمٍ بِالْمُقَارَنِ يَقْتَدِى "

'' کہان کے ساتھ اتنی مخالطت کروا تنا ملوجلو کہتم ان کی طرح بن جاؤ ساتھی اپنے ساتھی کی امتباع کرتا ہے''

تا کہتم ان کی طرح بن جاؤ، رنگ چڑھ جائے ،خر بوزے کو دیکھ کرخر بوزہ رنگ پکڑتا ہے۔اس طرح بندے کارنگ بندے پرچڑھتا ہے۔

اب ریجو خیالِطُو ا هُمْ ہے یہ باب مفاعلہ کا صیغہ ہے خیالِطُ مُخَالِطُهُ مَخَالَطُهُ اس میں جانبین کا فائدہ ہے۔خاصیتِ ابواب میں پڑھتے ہیں کہ اس میں استفادہ اور اس میں جانبین کا فائدہ ہے۔خاصیتِ ابواب میں پڑھتے ہیں کہ اس میں استفادہ اور دور سے بندے کی طبیعت کا اثر ہوتا افادہ دور س بندے کی طبیعت کا اثر ہوتا

ے یہاں تک جذب کرلوں کاش تیرے حسنِ کامل کو تجھی کو سب بکار اٹھیں گزر جاؤں جدھر سے میں

کہ میں جدھرسے گزرجاؤں آپان کو یاد آجا ئیں۔ نبی عَلِیْتَا اِنَّامُ کی سنت میں ایک میں جدھرسے گزرجائے لوگوں کو سلمانوں کے پیغیبراسلام یاد ایسے رنگ جائے کہ بندہ جدھرسے گزرجائے لوگوں کومسلمانوں کے پیغیبراسلام یاد آجائیں۔

روست، روست کے دین پر:

سیدنا ابو ہرریہ ڈالٹیئو فرماتے ہیں کہ نبی قائیلی نے ارشا دفر مایا: ((اَکُمَوْءُ عَلَیٰ دِیْنِ خَلِیْلِهِ فَلَیْنظُوْ اَحَدُّ کُمْ مَنْ یُّنجَالِط)

''بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے پس تم میں سے ہرا یک بید کیھے کہ وہ

سے ماتا ہے''
ملاعلی قاری میں یہ اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں:
ملاعلی قاری میں یہ اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں:

o co de resta de de la colorada da l

" لِلَانَّ الطِّبَاعَ مَجُبُولُةٌ عَلَى التَّشَبُّهِ وَالْإِقْتِدَاءِ بَلِ الطَّبُعُ يَسُوِقُ مِنَ الطَّبُعِ مِنْ حَيْثُ لَا يَدُرِئُ هِذَا"

''ایک طبیعت دوسری طبیعت سے اتن خاموثی سے چیز اخذ کر لیتی ہے۔ پیتہ بی نہیں جاتا''

دریا کے کنارے میں بیٹھنے والے کی طبیعت کے اندر برودت آ جاتی ہے۔
آگ کے قریب بیٹھنے والے کی طبیعت کے اندر یغوست آ جاتی ہے۔
اونٹو ل کو چرانے والے کی طبیعت میں ہٹ دھری آ جاتی ہے۔
گھوڑوں کی خدمت کرنے والے کی طبیعت اندر شجاعت آ جاتی ہے۔
کمریوں کے چرانے والے کی طبیعت میں عاجزی اور تواضع آ جاتی ہے۔
بریوں کے چرانے والے کی طبیعت میں عاجزی اور تواضع آ جاتی ہے۔
تواگر مادی چیزوں کا اثر اور جانوروں کا اثر ہوجا تا ہے تو پھر انسانوں کا اثر کیوں
نہیں ہوگا، اگران کی صحبت میں بیٹھیں گے۔

## نظر کا لگنابر حق ہے:

دوسری حدیث مبارکہ ہے، اساء بنتِ زبیر رٹاٹٹۂ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی عالیکیا کے خدمت میں بیوض کیا کہ اے اللہ کے نبی طالٹیٹے! جعفر کے بچوں کونظر لگ جاتی ہے، خاوند کا نام لیا۔

أَفَاسْتُرْقِي لَهُمْ ؟

'' کیا میں انہیں کھ پڑھ کے دم کردیا کروں؟'' (﴿قَالَ نَعَمْ فَاِنَّهُ نَوْ كَانَ شَيْىءٌ سَابِقُ الْقَدْرِ لَتَسَبَّقَ الْعَيْنِ)) ''نی گُالِیْنَ نے فرمایا: ہاں اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت کر سکتی ہے تو وہ نظر ہے

جوسبقت كرجاتي ہے۔'

نظر میں اتنا اثر ہوتا ہے، اب سوچے کہ جس نظر کے اندرعداوت تھی، دشمنی تھی، ابغض تھا، کینہ تھا، حید تھا، وہ نظرا گرا اثر کر جاتی ہے تو جس نظر کے اندر محبت ہو، شفقت ورحمت ہو، اخلاص ہوتو پھروہ نظر کیوں اثر نہیں کرتی ؟

یہ جواللہ والوں کی صحبت میں اثر ہوتا ہے یہ اصل میں ان کی نظر لگ جایا کرتی ہے۔ چنانچہ نبی علائی اِنے فرمایا:

. الْعَيْنُ حَقَّ ( ' نظر كالكَ جاناحق ہے '

عارفين كي نظر:

ملاعلی قاری عملیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں:

كُنْتُ وَجَدْتُ هَلَا الْعَيْنَ نَظُرَ الْعَارِفِيْنَ

''میں نے اس نظر لگنے کو عارفین کی نظر میں پایا''

پہلے تو بری نظر لگنے کا تذکرہ تھا اور جو اس کے مخالف چیز ہے وہ عارفین کی نظر

ہےوہ بھی لگ جاتی ہے۔

فَإِنَّهُ مِنْ حَيْثِ التَّأْثِيْرِ ٱلْأَكْثِيْرُ ''وہ بھی اکثیر ہوتی ہے''

.... يَجْعَلُ الْكَافِرَ مُومِنًا كَافْرُ وَمُومَن بنادي تَ ہے

.....وَالْفَاسِقُ صَالِحًا فَاسْ كُونَيك بناريتى -

..... وَالْجَاهِلُ عَالِمًا جاال كوعالم بناديت-

... وَالْكُلْبُ إِنْسَانًا اللهِ الركة كوانسان بنادين ب

اب دیکھیں!اصحابِ کہف کا ساتھ ملنے سے کتے کے بارے میں کتابوں میں لکھاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے، جونعمت انسانوں کوملنی تھی وہ اللہ اسے عطا کریں گے۔

ابن عمر والثين فرمات بين كه نبي كالثين في ارشا دفر مايا:

«لِكُلِّ شَيْءٍ مَعَادِنٌ وَ مَعَادِنُ التَّقُواى قُلُوْبُ الْعَارِفِيْنَ»

(جمع الفوائد)

''ہر چیز کاخزانہ ہوتا ہے تقو کی کامعادن عارفین کے دل ہوتے ہیں''

صحبت کے بغیردین ہیں:

چنانچہ ہمارے بزرگوں نے اس بات کوسمیٹا ہے اس کا لب لباب یوں بیان کیا ہے کہ فرمایا:

سس لَادِيْنَ إِلَّا بِالْعِلْمِ

"علم كے بغروين نيس"

ولاعِلْمَ إِلَّا بِالْكِتَابِ

''اور کتاب کے بغیر علم نہیں''

····· وَلَا كِتَابَ إِلَّا بِمُرَادِةٍ سُبْحَانَهُ تَعَالَى

"الله كى مرادسمجے بغير كتاب نہيں \_"

.....وَلَا يَتَبَيَّنَ مُرَادَةُ إِلَّا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ مَلْكِ

''الله كى مراد كونبين مجھ سكتے اگر مجھ سكتے بین تو نبی كی سنت ہے۔''

.... وَلَا يَتَضِعُ السَّنَّةُ إِلَّا بِكَلَامِ الْفَقَهَاءِ

### المن المنافعة المنافع

''اورسنت کی و نهاحت نہیں ہو سکتی سوائے کلام فقہا کے۔''

جوحدیث کے بیچھنے والے ہیں۔

تو حدیث کہتے ہیں نبی مالالیم کی بات کواور فقداس بات کی سمجھ کو کہتے ہیں۔تو سمجھنے

کے لیے فقد کی ضرورت ہے اور آ گے فر ماتے ہیں کہ

..... وَلَا يُفِيدُ كُلَامُ الْفُقَهَاءِ إِلَّا بِالْلِانْصِبَاغِ

كلام فقہا كؤبيں سمھ سكتے جب تك كرنگ نہ چڑھے ( صِبْغَةُ اللّٰهِ) وہى لفظ ہے يه اللّٰد كارنگ) تورنگ چڑھے بغير سمھنييں سكتے۔

وَلَايِلُوْحُ الْإِنْصِبَاءُ إِلَّا بِالتَّذْكِيَةِ

اوررنگ لائٹ نہیں مارتا ،روشی نہیں دیتا سوائے تز کیہ کے ،

اس میں چرک نہیں آتی سوائے تزکیہ کے۔

..... وَلاَ يَتَأْتَى التَّزْكِيةُ إللَّا بِمَعِيَّةِ الشَّيُوْخِ

اورتز کیہیں ہوتا سوائے مشائخ کی معیت کے۔

وَلَاالْمَعِيَّةُ إِلَّا بِإِيِّبَاعِهِمْ

اوران کی معیت کا فائدہ ہیں سوائے ان کی انتباع کرنے ہے۔

تو معلوم ہوا کہ جو بندہ دین کو اپنے جسم پر لا گوکرنا چاہتا ہے اوڑ ھنا بچھونا بنانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ مشائخ کاملین کی صحبت میں آئے۔اپنے آپ کو حوالے کر دے اور پھر دیکھے کہ اللہ تنہالی ول کی ونیا کو کیسے بدلتے ہیں؟ اس کے بغیر علم محض تو رہتا ہے عمل کا راستہ پوری طرح نہیں کھاتا۔علامہ اقبال کا ایک عجیب شعرہے:

۔ تیری نظر میں بیں تمام میرے گزشتہ روز و شب مجھ کو نہ تھی خبر کہ ہے علم مخیل بے رطب

نخل کہتے ہیں تھجور کے درخت کواور رطب کہتے ہیں تھجور کو، کھائی جانے والی جو ہوتی ہیں۔ تو خیل بے رطب یعنی درخت بغیر پھل کے۔

> تازہ میرے ضمیر میں معرکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام ہو لہب

عشق جوہے وہ تمام مصطفیٰ ہے اور عقل اگر کامل ہو جائے تو لہب بن جاتی ہے۔ اس عقل کوسیدھار کھنے کے لیے عشق کی ضرورت ہے اور وہ ملتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر۔

### بیارگی رائے بھی بیار ہوتی ہے:

اس کیے حضرت تھا نوی میں اللہ فرماتے ہیں کہ علما کواپنی اصلاح کے لیے کسی محقق کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ قاعدہ ہے کہ

رُأْىُ الْعَلِيْلِ عَلِيْلٌ " يارى رائي بھى يار ہوتى ہے"

ال لیے اس دنیا میں ڈاکٹر لوگ بیار ہوجاتے ہیں توسیف ٹریٹنٹ پر انھار نہیں کرتے ،ایک دوسرے ڈاکٹر کو چیک کرواتے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے، ورنہ تو وہ خود ڈاکٹر ہے اور اپنے جسم کو جانتا بھی بہتر ہے تو اپنا علاج خود کرنا چاہیے، گر ڈاکٹر لوگ بہجتے ہیں کہ اپنا علاج کرنے سے بندہ زیادہ بیار ہوجا تا ہے، دوسرے ڈاکٹر سے علاج کرواؤ۔ اس طرح کوئی اگر چاہے کہ میں اپنی باطنی بیار یوں کا خود علاج کروں دائی الْعَلِیْلِ عَلِیْلُ عِلِیْلُ عَلِیْلُ عَلِیْلُ عَلِیْلُ عَلِیْلُ عَلِیْلُ عَلِیْلُ عِلْمِیْلُ عِلْمِیْلُ عَلِیْلُ عَلِیْلُ عَلِیْلُ عَلِیْلُ عَلِیْلُ عِلْمِیْلُ مِیْلُ مِیْلُ اِنْ عِلْمُولُ عَلِیْلُ عِلْمُ الْعِلْمُ عَلَیْلُ مِیْلُ اِنْ الْعِلْمُ عَلِیْلُ عِلْمُیْلُ عِلْمُ عَلِیْلُ عَلْمُ الْعُلِیْلُ عَلِیْلُ عِلْمُ الْعِیْلُ مِیْلُ مِیْلُ الْعِیْلُ عِلْمُ الْعِیْلُ عِلْمُ الْعِیْلُ مِیْلُ الْعِیْلُ مِیْلُ مِیْلُ الْعِیْلُ عِلْمُ الْعِیْلِیْلُ عِلْمِیْلُ الْعِیْلِ عِیْلُ الْعِیْلِ عِیْلُ مِیْلُ الْعِیْلِ عِلْمِیْلُ الْعِیْلِ الْعِیْلِیْلُ عِلْمِیْلُ الْعِیْلِیْلُ عِلْمِیْلُ الْعِیْلِیْلُ الْعِیْلِ الْعِیْلِ الْعِیْلُ الْعِیْلِ الْعِیْلِ الْعِیْلِیْلِ الْعِیْلُ الْعِیْلِ الْعِیْلِ الْعِیْلِ الْعِیْلِ الْعِیْلِ الْعِیْلِیْلُ الْعِیْلِ الْعِیْلِ الْعِیْلِ عِیْلُ الْعِیْلُ الْعِیْلِ الْعِیْلِیْلُ الْعِیْلِ الْعِیْلُ الْعِیْلِ الْعِیْلِ الْعِیْلِیْلُ الْعِیْلِ الْعِیْلِ الْعِیْلِ الْعِیْلِ الْعِیْلِ الْعِیْلِ الْعِیْلِ الْعِیْلِیْلِ الْعِیْلِ الْعِیْلِ الْعِیْلِ ال

### علما كوصحبت مشائخ كي ضرورت:

حضرت تھانوی میں ہے فرماتے ہیں کہ علما کواپنی اصلاح کے لیے پچھ مدت کسی

# الم المنافعة 
کے پاس رہنا چاہیے۔اس لیے کہ ایساعلم جس پڑمل نہ ہووہ جہنم میں جانے کا سبب سے گا۔

﴿ لِيُحَارِى بِهِ الْعُلَمَاءَ وَ لِيُمَادِى بِهِ السُّفَهَاءَ)) ''وهام جس كوحاصل كريس علاك پاس بيضنے كے ليے اور جا ہلوں كے ساتھ جُگڑا كرنے كے ليے۔''

تو حضرت تھانوی میں فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے دس سال لگاتے ہیں تو کیا وہ اس پڑمل کا رنگ چڑھانے کے لیے دس ماہ نہیں لگا سکتے ۔جس طرح'' کنز وحد این 'پڑھنا ضروری ہے اسی طرح ابوطالب کی گ'' قوۃ القلوب'' اور امام غزالی میں فیڈ کی اربعین پڑھنا بھی ضروری ہے۔ دس سال گزر گئے کتابوں میں وین کو پڑھتے ہوئے ،اس دین کی عملی شکل بھی تو دیکھیں۔اس لیے مشائخ کی صحبت میں جا کیں آئے دین کی عملی شکل آپ کو آئھوں سے نظر آئے گی۔

ان کے ساتھ ذرا دیکھیے ، ان کو اپنے غصے پر قابو کتنا ہوتا ہے؟ ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیے ، وہ غیبت سے کیسے بچتے ہیں؟ ان کے پاس بیٹھ کر دیکھیے ، ان کے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہوتی ہے؟ بیصفات ہیکالات ساتھ رہ کے نظر آئیں گے اور پھر دل کے گاکہ ہیں تو یہ بھی انسان گر اللہ نے ان کے اندر کوئی نہ کوئی آگ بھری ہوئی ہے، کہا گاکہ ہیں دن اور رات کا فرق ختم ہوجا تا ہے، حضرت مرشد عالم میشائلہ فرات تھے کہ اب میری نظر میں دن اور رات کا فرق ختم ہوجا تا ہے، حضرت مرشد عالم میشائلہ فرات کے فرات سے ہوگیا ہے۔ تو ایسے ہزرگوں کی صحبت میں وقت گزار نا پڑتا ہے، اس کو حضرت مولا نا روم میشائلہ نے کہا:

۔ قال را بگردار مردِ حال شو پیش مردِ کامل پامال شو مد کتاب و صد ورق در نار کن جان و دل را جانب دالدار کن جان و دل را جانب دالدار کن جان ودل کواللہ کے حوالے کردے۔ چنانچہ شاعر کہتے ہیں:

اے بے خبر بکوش کہ صاحب خبر شوی تا راہ ہیں نباشی کہ راہبر شوی دا ہیں نباشی کہ راہبر شوی دیھے گاتو تو رہبر کیے ہے گاتو تو رہبر کیے ہے گاتو تو رہبر کیے ہے گاتا کا دائیں دیکھے گاتو تو رہبر کیے ہے گاتا کا دائیں دیکھے گاتو تو رہبر کیے ہے گاتا کا دائیں دیکھے گاتو تو رہبر کیے ہے گاتا کا دائیں دیکھے گاتو تو رہبر کیے ہے گاتا کا دائیں دیکھے گاتو تو رہبر کیے ہے گاتا کا دائیں دیکھے گاتو تو دیکھا کو تو کا دیکھا کے دیا کہ دیکھا کے دیا کہ دیا کہ دیکھا کو تو کا دیا کہ 
۔ ور مکنپ حقائق پیشِ ادیب عشق ہاں اے پیر بکوش کہ روزے پدر شوی تو بیٹا بن تا کہ تو کسی دن باپ بھی بن سکے۔

#### حضرت مرشدعالم عثية كافرمان:

ہمارے حضرت مرشد عالم میں فرماتے سے کہ علما کو عوام کی نبست باطنی نعمت ماسل کرنے میں کم وقت لگتا ہے ، عوام آتے ہیں اس باطن کی نعمت کو حاصل کر کے نور بنتے ہیں ، علم آتے ہیں وہ اس باطنی نعمت کو حاصل کر کے نور علی نور بن جاتے ہیں ۔ علم کا نور تو پہلے ہوتا ہے ، اب باطن کا نور جب الله عطافر ماتے ہیں تو نور علی نور بن جاتے ہیں ۔ اور اس پر دلیل کے طور پر ابو نعیم ڈاٹٹو کی روایت پیش فرماتے سے کہ بیں ۔ اور اس پر دلیل کے طور پر ابو نعیم ڈاٹٹو کی روایت پیش فرماتے سے کہ ( مَنُ آخُلُ مَنَ اللهِ آرُبُعِیْنَ یَوْمًا ظَهَرَتْ یَنَا بِیْعُ الْحِکُمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَی لِسَانِه ))

''جو جالیس دن اخلاص کے ساتھ چلہ لگائے ، اس کے دل سے حکمت کے

جشمے اس کی زبان پرجاری ہوجاتے ہیں۔''

اس کیے حدیث میں شریف میں آیا ہے، حضرت علی ڈلاٹنؤ نے اس کوروایت کیا:

( مَنْ صَلّٰی اَرْبَعِیْنَ یَوْمًا فِی جَمَاعَةٍ لَمْ تَفُتْهُ تَکْبِیْرَةُ الْاُولٰی کَتَبَ
اللّٰهُ لَهُ بَرَآءَ تَیْنِ، بَرَآءَ قَ مِّنَ النَّارِ وَ بَرَآءً قَ مِّنَ النِّفَاقِ »

'جوچالیس دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اس کی تجبیراولی فوت نہ ہوتو
اللّٰہ تعالیٰ اس کے لیے دو برا تیں لکھ دیتے ہیں، آگ سے بری اور نفاق سے
بری'

# مشائخ كى صحبت سے دل زندہ ہوتا ہے:

ہمارے مشائخ کی تکبیرِ اولی کی پابندی دنوں کے حساب سے نہیں سالوں کے حساب سے ہوتی تھی۔ حضرت مولا نارشیداحم گنگوہی پیشید ایک مرتبہ دارلعلوم دیوبند کے سالانہ جلسے میں آئے ، تقریر ختم ہوئی ، آ ذان ہوگئ تو حضرت سید ھے مصلے کی طرف چل پڑے۔ مصافحہ کرنے والوں کا مجمع اتنا زیادہ تھا، دیوانے پروانے اتنے تھے کہ حضرت کو چلنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ لوگوں کو بہت کہا کہ داستہ دے دو، منت ساجت کی ، اتنا ٹائم لگ گیا کہ ابھی راستے میں تھے کہ جماعت کھڑی ہوگئی ، مگر حضرت کی نازتو خیر پڑھ لی مگر بعد میں آٹھوں میں آنسوآ گئے ۔ کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ فرمایا: آج تیس سال کے بعد میری تکبیراولی نوت ہوئی ہے۔ بینعت ان کو کیسے ملی ؟ فرمایا: آج تیس سال کے بعد میری تکبیراولی نوت ہوئی ہے۔ بینعت ان کو کیسے ملی ؟ فرمایا: آج تیس سال کے بعد میری تکبیراولی نوت ہوئی ہے۔ بینعت ان کو کیسے ملی ؟ فرمایا: آخ تیس سال کے بعد میری تکبیراولی نوت ہوئی ہے۔ بینعت ان کو کیسے ملی ؟ فرمایا: آخ تیس سال کے بعد میری تکبیراولی نوت ہوئی ہے۔ بینعت ان کو کیسے ملی ؟ فرمایا: آخ تیس سال کے بعد میری تکبیراولی نوت ہوئی ہے۔ بینعت ان کو کیسے ملی ؟ فرمایا: آخ تیس سال کے بعد میری تکبیراولی نوت ہوئی ہے۔ بینعت ان کو کیسے ملی ؟ فرمایا: آخ تیس سال کے بعد میری تکبیراولی نوت ہوئی ہے۔ اس سے پھر انسان کا دل بیدار ہو جاتا ہے۔ جان نے مدین یاک میں ہے۔

﴿ وَالَّذِي يَذُكُرُ رَبَّةُ وَالَّذِي لَا يَذُكُرُ رَبَّةً كَمَثِلِ الْحَيِّ وَ الْمَيِّتِ»

تواس سے ملاعلی قاری عمیلیہ فرماتے ہیں:

(رَوَ فِي الْحَدِيْثِ إِيْمَاءٌ إِلَى آنَّ مُدَاوَمَةَ ذِكْرِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُونُ تُورِثُ الْحَيَاةَ الْحَقِيْقِي الَّتِي لَا فَنَاءَ لَهَا)

کہ ذکر سے ایسی حقیق زندگی مل جاتی ہے جس کے بعداس کوموت نہیں آتی ، یہی ہمارے مشاکخ فرماتے ہیں کہ دل ایسازندہ ہوتا ہے کہ اس دل کو پھرموت نہیں آتی۔

م بر گز نمیرد آنکه دلش زنده شد بعثق شد بعثق شبت است بر جریده عالم دوام ما حدیث مبارکه میں نبی مالینظم نے فرمایا:

((إذَا مَرَرُتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا))

''جبتم جنت کے باغوں کے پاس سے گزروتو تم چرلیا کرو''

تو ملاعلی قاری میشد اس کی تشریح میں فرماتے ہیں:

إِذَا مَرَرُتُمُ بِجَمَاعَةٍ يَذُكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَىٰ فَاذُكُرُوا اللَّهَ اَنْتُمْ آيضًا مَوَافَقَةً لَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فِي رِيَاضِ الْجَنَّةِ

''جبتم ایسی جماعت کے پائس گزرتے ہوجواللہ کا ذکر کررہی ہوتو تم بھی ان کی طرح اللہ کا ذکر کرویے شک وہ جنت کے باغوں میں ہیں۔''

اس لیے کہ جوانسان نیکوں کی سنگت پالیتا ہے اس پر نیکی کا اثر ہوجا تا ہے۔

ا صحبتِ صالح حزّا صالحِ كند صحبت طالع حزّا طالع كند

### حسنِ ر فاقت مطلوب ہے:

الله تعالی فرماتے ہیں:

﴿ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيْنَ وَالصِّدِيْقِيْنَ وَالصِّدِيْقِيْنَ وَالشَّهُمَا النَّبِيْنَ وَالصَّدِيْنَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيْقاً ﴾ (السَاء: ٢٩)
''وه قيامت كي دن ان لوگول كي ساتھ مول كي جن ير الله ن بر افضل

ہے

تومعلوم ہوا کہ طلق رفاقت کافی نہیں ہے،'' تحسُسنَ ''محسنِ رفاقت مطلوب ہے اور ان جیسے رنگ کو اپنائے، ہے اور ان جیسے رنگ کو اپنائے، اس کا نام اتباع ہے۔

#### اتباع کی برکات:

، ---الله تعالى نے ارشاد فرمایا:

﴿ وَ اتَّبِعُ سَبِيْلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ﴾

بياتنى بات كى بركات د يَكُمو!

﴿ مِنَ النَّبِيدِينَ وَ الصِّدِيثِينِ وَالشُّهَدَآءَ وَالصَّالِحِينَ ﴾ نو الله تعالى نے انبیاء کواور صدیقین کووعاطفہ کے ساتھ جوڑا لیخی معصومین کے ساتھ غیر معصومین کوجوڑ دیا، ان کی اتباع کی برکت ہے۔

اب میرا نام بھی آئے گا تیرے نام کے بعد جس نے مشائخ کی امتاع کی اللہ نے ان کے نام کوبھی قبولیت عطا فرما دی۔ الكارى المراية الكارى ا

حديث مباركه مين نبي عليظ التلام فرمايا:

﴿ هُمْهُ رِجَالٌ لَا يَشْعَى جَلِيْسُهُمْ )) ''وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنا والا بد بخت نہیں ہوتا'' مولا ٹاروم مُشِلَیْہ نے اس پرایک شعر کھا:

ے کی زمانہ صحیح باولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریاء

مفتی اعظم پاکتان، حضرت مفتی محمد شفتے میں اللہ میں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت تھانوی میں اللہ سے بوچھا کہ حضرت! یہ جوشعرا ہوتے ہیں، یہ افراط و تفریط کے مرتکب ہوجاتے ہیں، جس سے محبت ہوئی چڑھا دیا اور جس سے تھوڑا دل میں مسئلہ ہوا تو اس کو گھٹا دیا، تو مجھے لگتا ہے کہ مولا نا روم میں اللہ والوں کو ایک لیے کی صحبت سوسال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ اگر تو فرماتے کہ سوسال کی عبادت سے بہتر ہے مان لیتے ہیں کہ عبادت میں اخلاص میں نہیں ہوگا۔ وہ تو فرماتے ہیں بے ریا عبادت سے بہتر ہے، حضرت تھانوی میں اخلاص نے فرمایا کہ میں اس شعر کو بڑھوں، فرمایا جی:

ے کی زمانہ صحیبے باولیاء بہتر از لکھ سالہ طاعت بے ریاء

کتے ہیں: حضرت! سوسال کی بات سمجھ نہیں آر ہی تھی آپ نے تو لکھ سال کہہ دیا، یہ کیا مسئلہ؟ تو حضرت نے پھر تحقیق جواب دیا، فرمایا: دیکھو!اگر کوئی بندہ سوسال، لاکھ سال عبادت کرے تو کیااس کا خاتمہ اچھا ہونا بقین ہے؟ فرمایا نہیں، شیطان کی مثال سامنے ہے، ہزاروں سال عبادت کی، انجام برا ہوا، بلم باعور کی مثال سامنے

ہے، بیننگر وں سال عبادت کی انجام برا ہوا تو حضرت تھا نوی میں ہے۔ نفر مایا کہ دیکھو! اتنی عبادت کے بعد بھی گارنٹی نہیں لیکن اللہ والوں کی صحبت کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب ماللینما پنی تجی زبان کے ساتھ فر مارہے ہیں:

((هُمْ رِجَالٌ لَا يَشْقَى جَلِيْسُهُمْ))

ہیوہ بندے ہیں ان کے پاس ہیٹھنے والاشتی نہیں ہوتا۔ادرشقی وہ ہوتا ہے جس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا وہ شقی نہیں ہوسکتا ۔تو معلوم ہوا کہ ایک ہزارسال کی عبادت پر بھی وہ نعت نہیں ملتی جواللہ والوں کی صحبت میں مل جاتی ہے۔

### حضرت اشرف على تفانوي وعيلية كافرمان:

حضرت اشرف علی تھانوی میں فرماتے تھے: میرے پاس دو عالم لاؤ ایک صحبت یافتہ اور ایک غیر صحبت یافتہ کون صحبت یافتہ کون سے اور غیر صحبت یافتہ کون ہے اور غیر صحبت یافتہ کون ہے؟ فرماتے تھے آنکھوں کے اشاروں میں، تیور میں، کندھوں کی حرکت میں، رفتار میں، گفتار میں، صاف پیتہ چل جاتا ہے کہاس کے اور پیغیر صحبت یافتہ ہے۔

امام غزالي ومينية كافرمان:

اس كيامام غزالي مُشِيدًا في كتاب مين لكهة بين:

''عالم بدون تربیت کےنفس کا کیا ہوتاہے''

علامدانورشاہ کشمیری و ایک مرتبہ دورہ حدیث کے طلبہ کوفر مایا اوراس بات کو حضرت مولا ناعبداللہ دہلوی و و ایک شجاع آبادوالے انہوں نے نقل فر مایا وہ خود طلبا کی جماعت میں شریک تھے۔فر ماتے ہیں کہ علامہ تشمیری و مشاید نے سارے طلبا کو

بلاكربها كرفرمايا:

کہ تم جتنی مرتبہ چا ہو بڑاری شریف ختم کرلولیکن جب تک اللہ والوں کی جو تیاں سیدھی نہ کروگے، روحِ علم سے محروم رہوگے۔

بیعلامهانورشاه کشمیری مین دورهٔ حدیث کے طلبا کوفر مارہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کدر ہبر کا ہونا ضروری۔

ابوالقاسم قشيري عيشية كافرمان:

ابوالقاسم قشيري عنيه فرمات بين:

'' مرید پر واجب ہے کہ شُخ سے تربیت پائے، جس کا شُخ نہیں وہ فلاح نہ پائے گااوراس کار ہبر شیطان ہوگا۔''

اور فرماتے ہیں:

' میں نے ابوعلی دقاق میں کہ جوخودر و بودا ہوتا ہے، وہ پتے تو دیتا ہے، پھل نہیں دیا کرتا۔''

اور واقعی حقیقت بات ہے کہ خودر و پودوں کو پھل تو لگتے نہیں لگیں تو بے ذاکقہ اور بہت ہی زیادہ کم مقداریں لگتے ہیں ۔ تو ہم خودر و پودے نہ بنیں! اپنے لیے ہم کسی مالی کی تلاش کریں۔

قاضى ثناء الله يانى يتى موسليك كافرمان:

قاضی ثناءاللہ پانی پتی میشائی کی عبارت غور کے قابل ہے، فرماتے ہیں:
"دنور باطن کی لیکن مراز سینهٔ درویشاں باید جست"

جست کا مطلب ہے تلاش کرنا اسی سے جنجو ہے۔ یعنی نبی ملائیز اے نور باطن کو

#### الكاريد المالي المستعمل المالي المستعمل المالي المستعمل المالي المستعمل المالي المستعمل المالي المستعمل المالي

درویشوں کے سینوں میں تلاش کرو، وہاں سے تہہیں ملے گا۔

حضرت محمم معصوم وشالله كافرمان:

حضرت محرمعصوم عند فرماتے ہیں:

'' يقرب خاص جس كا نام نسبت ہے اس عالم اسباب ميں حضرات صوفيا كے طریق پر چلنے سے ہی ال سكتی ہے۔''

علامه سيدسلمان ندوى وغيليه كافرمان:

علامه سيدسلمان ندوى مينية فرمات بين:

''الله كى محبت حاصل كرنے كے ليے اہل الله كى صحبت سے زيادہ كوئى عمل نہيں۔''

اوراس پر عجیب دلیل قائم کی ، فرماتے ہیں کہ نبی سکالی نیائے امت کو دعا سکھائی: («اکلّھ میم آیٹی اَسْئلُک حُبّک وَحُبّ مَنْ یُحِبُّكَ»

''اے اللہ! میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں اور ان کی محبت جو آپ سے محبت کرتے ہیں''

یہ جواللہ سے محبت کرنے والوں کی محبت مانگی جارہی ہے، یہ دلیل ہے کہ ان کی صحبت اور محبت میں انسان کو دین ملتا ہے۔

حضرت شیخ محدث د الوی تشالله کا فر مان:

حضرت میشخ محدث دہلوی میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں پڑھتا تھا تو میرے والد صاحب نے مجھےخطالکھااورخط میں فرمایا: صلائے خشك ونا بهوار نا باشى "خشك اور نا بموار طلائه بناء"

کچھ ہوتے ہیں ناخشک اور ناہموار .....!!! تو وہ نہ بنیں۔

تنقیدی نظر محرومی کا سبب:

ملاعلی قاری میسید فرماتے ہیں کہ صحبت میں رہوتو تم محبت کے ساتھ رہو، تنقید کی نظر کے ساتھ رہو، تنقید کی نظر کے ساتھ رہوگے۔ نظر کے ساتھ رہوگے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ تم ہروفت تو لتے ہی رہوگے۔ میری ہر نظر تیری منتظر تیری ہر نظر میرا امتحان

تو کئی طلبا علما کو دیکھا کہ تولتے ہی رہتے ہیں کہ فلاں بزرگ ایسا، فلاں بزرگ ایسا،اور فائدہ اٹھانے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔

چنانچایک عالم تھ، حضرت مدنی توالیہ سے دورہ صدیث کیا، وہ ہمارے مرشد عالم علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ علی مسلم شریف پڑھاتے تھ، عرصہ گزرگیا مسلم شریف پڑھاتے ہوئے، بڑے استادوں میں سے تھے، دوسال حضرت کے سامنے رہے، سوچتے تھے میں بیعت ہوجاؤں گا۔ کہتے رہے، درس بڑاا چھادیتے ہیں، چبرے پر بڑا نورہے، بات میں بڑی تا ثیرہے۔ بیعت کے بارے میں سوچتے ہی رہے کہ ہوجاؤں گا، ہوجاؤں گا، ہوجاؤں گا۔ جس دن حضرت کی وفات ہوئی، اس دن سر پکڑ کر بیٹھ گئے، کاش میں فائدہ اٹھالیتا۔ اس عاجز کے پاس آ کر کہنے گئے کہ زندگی کی اتنی بڑی غلطی نہیں ہوسکتی کہ ایسے کامل کے مدرسے میں رہ کر دوسال گزارے اور میں نے ان سے فائدہ نہ پایا، آج دیکھتا ہوں کہ پورے ملک میں ان جیسی شخصیت نہیں رہی، سوچتے رہ جاتے ہیں۔ بیں، تو لئے رہ جاتے ہیں۔

#### صحبت میں رہیں مگر محبت کے ساتھ:

ملاعلی قاری عین مرقا ق<sup>ے اند</sup>ر مرقا قے اندر حدیث شریف ((فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِیْ فَلَیْسَ مِنِّی)) کی شرح میں لکھتے ہیں:

فِیْهِ تَعْلِیْمٌ لِمُویْدِ لِآنُ لَا یَنْظُرَ اِلَی الشَّیْخِ بِعَیْنِ الْاِسْتِحْقَارِ وَإِنْ رَائی عِبَادَتَهُ قَلِیْلَاً فَلْیُظْهِرْ عُذْرَهٔ وَ یُعَلِّمْ نَفْسَهُ إِنْ شَرَعَ مِنْهَا اِنْگَارٌ عَنْ شَیْخِهِ لِلَاَنَّ مَنْ اِعْتَرَضَ عَلَی الشَّیْخِ لَمْ یَفْلَحْ اَبَدًّا اس میں مرید کے لیے تعلیم ہے کہ وہ اپ ش کو تقارت کی نظر سے نہ دیکھے اگر چہاس کی عبادت کو این عبادت سے تھوڑا دیکھے، سمجھ لے کہ اب ان کی عذر کی زندگی ہے اور اپ نفس کو یہ بات سمجھ کے کہ اگر ش پرانکار جاری ہوگیا تو پھر کیا ہوگا؟ شیخ کے او پرجس نے اعتراض کیا وہ بھی فلاح نہیں پاسکا۔

تو معلوم ہوا کہ صحبت ہیں رہیں گرمجت کے ساتھ۔ جب ایک مرتبہ دیکھ لیا کہ
زندگی سنت اور شریعت کے مطابق ہے تو بس کافی ہے۔ ہر بات میں ہر چیز میں تو لئے
رہیں گے تو شیطان اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہیں ہونے دیگا۔ بیتو ایسے ہی ہے کہ
جیسے ڈاکٹر کے بارے میں جب جان لیتے ہیں کہ معروف ہے، اچھا ہے، آپریشن کرتا
ہے تو کیا کوئی جا کر ڈگری کی تصدیق کرتا ہے؟ پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے
ین کہاں سے سیکھا؟ کوئی اس کی دوائیوں کود کھتا ہے کہ ڈاکٹر نے دوائی ٹھیک بھی دی
ہے یا نہیں؟ بس علاج کروا لیتے ہیں۔ ایسے ہی جب دکھ لیا کہ اس شیخ کی صحبت میں
رہنے والوں پر شریعت اور سنت کا رنگ چڑھ جا تا ہے، نیکی کی طرف بڑھتے ہیں،
گنا ہوں کوچھوڑتے ہیں، اس سے بڑی دلیل اور کیا چا ہے؟ جا کیں اور ان کی صحبت

المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المنافيات المناف

میں رہ کراپنے آپ کوعلاج کے لیے حوالے کردیں۔

#### اصلاح میں بڑی رکاوٹ:

بڑی مصیبت یہ ہے کہ نفس اپنے عیب کسی کو بتانے نہیں دیتا۔ اب اگر مریض صاحب ڈاکٹر کے پاس جائیں کہ ڈاکٹر صاحب! ران پہ پھوڑا نکلا ہے گرمیں کپڑا ہٹا نہیں سکتا تو وہ کہے گا کہ میں آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں، گھر تشریف لے جائیں۔ بھائی!اگر آپریشن کروانا ہے تو شریعت ران کھولنے کی اجازت دیتی ہے۔ عام بند سے سامنے ران کا کھولنا حرام ہے گر علاج کی نیت سے ڈاکٹر کے سامنے کھولنا جائز ہے۔ سامنے ران کا کھولنا حرام ہے گر علاج کی نیت سے ڈاکٹر کے سامنے کھولنا جائز ہے۔ اسی طرح عام بند ہے کو اپنے گناہ کے بارے میں بتانا، یہ اعلان کرنے والی بات ہے، میری کیفیت ہے۔ لیکن طبیب کو تو وہ بتانا پڑے گا کہ حضرت! میراحال ہے، میری کیفیت ہے۔ بیائیں گے تو علاج ہوگا نا۔ تب جاکر انسان کے اوپررنگ چڑھے گا اور اس کوسیدھاراستہ ملے گا۔

#### سیدهاراسته کونسایج؟

حضرت قاری محمد طیب میشاند فرماتے تھے: قرآن کا خلاصه سورة فاتحه، اور سورة فاتحه کا فلاصه سورة فاتحه اور سورة فاتحه کا خلاصه ب

#### ﴿ إِهْدِ نَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْم ﴾ (الفاتح:۵)

الله سے یہ دعا مانگنی ہے، یہ پوری کتاب کاخلاصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی خلاصہ کے لیے مقتدی اپنے امام کواپنا وکیل بنا لیتے ہیں، ضامن بنا لیتے ہیں۔ "الامام صامن" لہذاامام الله کے حضور فریاد پیش کر دیتا ہے ﴿ اِهْدِ نَا الصِّواطَ اللّٰهُ مُنْتَقِیْم ﴾۔ مسکد دیکھیے کہ پہلے دعامنگوائی اور پھراسی امام کی زبان سے اللّٰہ نے اللّٰہ منہ اللّٰہ مسکلہ دیکھیے کہ پہلے دعامنگوائی اور پھراسی امام کی زبان سے اللّٰہ نے

جواب بھی کہلوا دیا:

﴿ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدَّى لَلْمَتَقِينَ ﴾ (البقرة:٢٠١) گویا امام دونوں کا وکیل بن گیا۔ اور شریعت کا مسلہ ہے کہ نکاح کے باب میں ایک بندہ طرفین کا وکیل بن سکتا ہے، بچے اور شراء میں نہیں۔ نچے اور شراء کا مسکلہ اور ہے۔ تو امام بھی طرفین کا وکیل ہے۔ پہلے خود اور پھر مقتدیوں کی طرف سے مانگتا

ے۔

اب اگر کوئی خشک اور ناہموار صاحب کہتے ہوں کہ جی جب امام فاتحہ پڑھ کر وکیل بن سکتا ہے تو وضوبھی امام کر لے۔ تو بھئ! وضواور طہارت تو آ داب شاہی میں ہے ہے، جب شہنشاہ کے کل میں آنا ہوتو تم طہارت اور وضو کے ساتھ آؤ، بیر داخلی شرائط ہیں۔اس کے بغیرتم نماز میں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ چنانچے کسی کابدن نایا ک تو نماز کی نیت ہی نہیں ہوتی ،کسی یونسل فرض ہوتو نماز کی نیت ہی نہیں ہوتی ، وہ نماز میں داخل ہی نہیں ہوسکتا۔ تو وضوا ورطہارت آ داب شاہی ہیں، یہ مسجد میں نماز کے لیے مصلے پر کھڑے ہونے کی شرط تھی ،للہذااس میں کوئی وکیل نہیں بن سکتا۔ آ کے کھڑے ہوں گے تو طہارت کر کے کھڑا ہونا پڑے گا۔اور کوئی خشک اور نا ہموار پیہ کہے کہ جی جب فاتحه میں امام ضامن بن گیا تو رکوع اور بجود بھی وہی کر لے۔ تو قاری محمد طیب عیشلیه فرماتے ہیں کہ رکوع اور بجودا عمال شکرانہ ہیں، جب نعمت ملے تو شکر تو ہر بندے کو ادا کرنا پڑتا ہے، شکرانے کے طور پر۔ اس لیے ہرمقتدی کو رکوع ہجود بھی كرن يرت بي، اعمالك! آپ في ﴿ إِهْدِ نَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم ﴾ وعاكى تو فیق بھی دے دی اور اس کا جواب بھی دلوا دیا، اب ہم رکوع ہجود کر کے آپ کاشکرا دا کررہے ہیں۔

تو معلوم ہوا کہ سیدھا راستہ مانگنا، بیاصل میں لب لباب ہے قرآن کا۔اب
یہاں ایک علمی نکتہ کہ قرآن میں جواب جودلوا دیا کہتم جو کہدر ہے ہونا ﴿ اِلْهُ لِهُ مِن نَسْا
الصِّراطَ الْمُسْتَقِیْم ﴾ اب بیصراط متنقیم ہے کیا؟ آگے بنہیں کہا: صواط القرآن
والحدیث قرآن اور حدیث کاراستہ قرآن اور حدیث کے نقثے پرچل پڑو!اس
لیے خٹک اور ناہموار کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو قرآن سے دکھاؤیا حدیث سے دکھاؤ! تو
ہمائی وہ صواط السست تیم سے آگے قرآن اور حدیث تونہیں کہا۔قرآن نے کیا
کہا؟

﴿ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ (فاتح: ٢)

بندوں کے بارے میں بتایا کہ ان بندوں کے راستے پر جن پر انعام ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ ان بندوں کے پیچیے چلنا پڑےگا۔اس کوا قتد اکہتے ہیں،تقلید کہتے ہیں۔

تقليدلازم ہے:

تو تقليد توسجه مين آتى ہے، فرض ہے، قرآن كريم مين رب كريم نفر مابا: ﴿ وَاللَّهِ مُن اَنَّابَ اِلنَّ ﴾

یہ واتبعامرکاصیغہ ہے اورجسؑ چیز کاتھم ہوانسان پروہ چیز لازم ہوجاتی ہے۔ تو تقلید شخصی واجب ہے، مطلقاً تقلید تو فرض ہے۔ قرآن پاک کی بیآیت ہے۔ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم امام کی نہیں مانتے۔ خدا کے بندو! تم آئمہ کی نہیں مانتے تم اپنے مجد کے امام کی مانتے ہو۔ کیاتم ماں کے پیٹ سے پڑھ کے آئے؟ کسی سے تو پڑھانا! کون تھا وہ؟ مہد کا امام ۔ تو مسجد کے امام کی مانتے ہیں، امام ابوطنیفہ میں اللہ کی نہیں مانتے۔۔۔۔۔واہ بھی واہ۔ اورآج کل تو فاوئ بھی ان کے علانے کھے ہیں۔ جب ان حضرات کے علاک فناوئ میں دیکھا ہوں تو جیران ہوتا ہوں۔ بھی اجب کوئی غیر مقلد تھ ہرا تو اس کوتو کسی کی نہیں ماننی چا ہیں۔ اب فتوے جوچھپ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اماموں کی نہیں ماننی چا ہیں۔ اب فتوے پڑھ کر چلتے ہیں۔ تو پھر خواہ نخواہ یہ بات کہ جی ہم کسی کی بات کو وہ مانتے ہیں، فتوے پڑھ کر چلتے ہیں۔ تو پھر خواہ نخواہ یہ بات کہ جی ہم کسی کی نہیں مانتے ، تو تقلید ہر ایک کو کرنی پڑتی ہے۔ الجمد للہ ہمیں محد ثین اور فقہا کے جو بڑے امام سے ، ہم نے امام اعظم تا م نہیں رکھا، اس دور کے اکا برنے ان کا نام رکھا۔ اس وقت امت اس پر شفق ہوئی اور آج ہم اس امام اعظم عربی ہوں گے ، ہم امام اعظم قیامت کے دن یہ مجد کے مولوی کے پیچھے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے ، ہم امام اعظم الوصنیفہ میں ہوں گے۔ الوصنیفہ میں ہوں گے۔

حضرت تھانوی میں فرماتے ہیں کہ صراط متعقیم ترکیب نحوی کے اعتبار سے مبدل مندہاور ﴿ حِسراطَ اللّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ ﴾ یہ بدل الکل ہے اور بدل کی ترکیب میں مقصود بدل ہی ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو حضرات آئمہ کی پیروی کرتے ہیں وہ قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔

#### صحبت کی برکات:

صحبت کے اندراژات ہوتے ہیں۔حضرت مولانا عبدالغنی پالن پوری علیہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا: حضرت! آپ ہر وفت صحبت ہی کی فضیلت بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا کیا تم صحابی بن سکتے ہو؟ کہنا ہے نہیں۔فرمایا: تم نماز بھی پڑھتے ہو، روزے بھی رکھتے ہو، جج بھی کرتے ہو،زکو ہ بھی دیتے ہو، دین کے سارے کام کرتے ہوتو دیتے ہو، دین کے سارے کام کرتے ہوتو

صحابی بھی بن سکتے ہو۔ کہنا ہے نہیں۔ کیونکہ صحابی تو صحبت سے ہے۔ تو فرمایا: اس کا مطلب ہے صحبت سے وہ درجہ ملا جوانسان کوعبادت کے ذریعے سے نہیں ملا۔اس لیے صحبت صلح سے وہ نعمتیں ملتی ہیں جوذاتی عبادات سے انسان کونہیں مل سکتیں۔

معلوم ہوا کہ صحبت کی برکات بغیر صحبت کے انسان حاصل کر ہی نہیں سکتا۔

باستادے بیبادے:

آج دنیا کہتی ہے کہ جی استاد کے بغیر کا مسمجھ میں نہیں آتا ہے ہر آل کارے کہ بے استاد باشد یقین دانی کہ بے بنیاد باشد (C = 415 bt = 42 L b) (S (216) 
ہر بندہ جو بے استادہ ہوتا ہے بمجھ لو کہ وہ بے بنیا دہ ہوتا ہے۔ ۔۔۔۔۔کار پینٹر کے پاس بیٹھے ہوئے پتہ چلنا ہے کہ بسولہ پکڑنا کیسے ہے؟ ۔۔۔۔۔درزی کے پاس بیٹھ کر پتہ چلنا ہے کہ سوئی پکڑنی کیسے ہے؟ ۔۔۔۔۔خوش نولیس کے پاس بیٹھ کے پتہ چلنا ہے کہ قلم پکڑنا کیسے ہے؟ بیچھوٹے چھوٹے کام استاد کی صحبت کے بغیرا گرنہیں آتے تو دین استاد کی صحبت

ك بغيركسي آئے گا؟

اس کیےمولا ناروم عید فرماتے ہیں۔

- بر که خوامد بم نشینی باخدا او نشیند در حضورِ اولیاء

''ہروہ بندہ جو جا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ بیٹھوں۔اس کو جا ہیے کہ اللہ والوں کے حضور بیٹھے ایسے ہی ہوگا کہ اللہ کے ساتھ بیٹھا۔''

صحبتِ نیکاں اگر یک ساعت است

بہتر از صد سالہ زہد و طاعت است

"نیک لوگوں کی ایک گھڑی کی صحبت سوسال کے زہدوطاعت سے بہتر ہوتی

'''نیک لوگوں کی ایک گھڑی کی ۔۔

محبت كارتك كيب چراهتاج؟

تورشۃ تو جوڑنا پڑتا ہے، انہوں نے ایک مرتبدای تعلق کو بڑے جیب انداز سے سمجھایا کہ دیکھو ہمارے ہاں دلیں آم ہوتے ہیں، سائز بھی چھوٹا، کھٹے بھی ہوتے ہیں، نا اُفقائی اچھانہیں ہوتااور درخت کے اوپر لگتے بھی تھوڑے ہیں۔ اس لیے باغ

والے دلی آم کا باغ نہیں نگاتے ، پیوندی آم کا باغ نگاتے ہیں۔ کیوں؟ ہیں تو وہ بھی آم ، پیے بھی اسی کے ، تا بھی اسی کا گراس کے او پرایک جوڑ لگاتے ہیں جس کو پیوند کہتے ہیں۔ اس پیوند لگنے کے بعد وہ قلمی آم شروع ہوجا تا ہے۔ کنگڑا ، دوسہری ، انور ٹول ۔ تو اب جب بیآم کی شاخ نکلتی ہے تو بردھتی ہے۔ تو او پر پھل بھی بہت زیادہ ذا کقہ اورخوشبو بھی بہترین ، لوگ اس آم کو کھانے کے لیے ترسے ہیں۔ نیچے سے ابھی بھی و لیں ہے ، جڑ دلیں ہے ، کین پھل قلمی آم کے لگ رہے ہیں۔ تو فرماتے تھے کہ مرید دلیں آم کی مانند ہوتا ہے جب شخ کی صحبت میں رہتا ہے تو قلمی آم کی قلم لگ جاتی ہے۔ پھر اسی مرید دلی آم کی فائم لگ جاتی ہے۔ پھر اسی مرید کے اندرا خلاق اور اعمال کے پھل لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کو دکھی کر دنیا چران ہوتی ہے کہ واقعی ہے کہیں سے پی کر آیا ہے ، رنگ بتا دیتا ہے۔

اسی طرح د این گلاب، اس کے اندر تھوڑ ہے پھول گئتے ہیں اور چند سالوں کے بعد پھول دینے چھوڑ بھی جاتا ہے۔ یا پرانے دائی گلاب کے بود ہے آئیں ہوں تو پھول بھی نہیں آتے، کی دفعہ لوگ نگ آکر آخر نکال دیتے ہیں۔ اس کی جگہ قلمی گلاب لگاتے ہیں۔ قلمی گلاب کارنگ بھی خوبصورت اور خوشبو بھی بہت اچھی، تو ینچ سے بڑ دائی گلاب کی اور پیوندلگا تو اوپر سے ڈبل ڈیلائٹ، دیکھ کردل خوش ہوتا ہے، خوشبو مونگھ کے دل خوش ہوتا ہے۔ تو مرید ینچ سے دائی گلاب کی طرح اور قلم کے بڑنے سے ریٹ سے پھر ڈبل ڈیلائٹ بن جاتا ہے۔ بھیے اس گلاب کا مارکیٹ میں جانے سے ریٹ لگ جاتا ہے۔ بھیے اس گلاب کا مارکیٹ میں جانے سے دیٹ ہاں پھر ریٹ لگ جاتا ہے۔ بھیے اس طالب باطن کا بھی اللہ کے ہاں پھر ریٹ لگ جاتا ہے۔ ہاں ہر بندے کے پاس تو نہیں جانا چا ہے، دیکھ لوکہ سی کے پاس رہ کردل پر اثر ہوتا ہی میں ہوتا۔

چنانچ علامها قبال نے کہا:

ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق
جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے
موت کے آئینے میں جھ کو دکھا کر رہ وست
زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے
دے کے احباس زیاں تیرا لہو گرما دے
فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے

توایے کاملین سے آج دنیا خالی تونہیں ہوئی ،ال جاتے ہیں، جہال طبیعت حیاہے آپ جا سے مگر فائدہ تو یا ہے۔

### ذا نَقْهُ كَايِيةٌ جَكِصْے سےلگتا ہے،

امور ذوقیہ کا بیان کرنے سے بات سمجھ میں نہیں آتی ، صحبت سے سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھیں اگر کسی بندے نے زندگی بحرآم نہ کھایا ہواوراس کے سامنے کوئی آم کا احترام کر مرک کہ میٹھے آم کی بات تذکرہ کرے کہ تو وہ دیہاتی تو اس کو گڑاور شکر سے قیاس کر سے گا کہ میٹھی آتا ہے۔ ہاں جب کر رہا ہے تو گڑکی طرح میٹھا یا شکر کی طرح ، تو سن کے بہی سمجھ میں آتا ہے۔ ہاں جب آم کو چکھ لے تو گا تو سمجھ جائے گا کہ ہاں یہ مٹھاس تو کسی اور طرح کی تھی۔ اسی طرح فقط الفاظ سے بات سمجھ میں نہیں آتی صحبت میں رہ کر بات سمجھ میں آتی ہے۔

حضرت نانوتوی مینید سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ نے حاجی صاحب کی بیعت کیون کی؟ تو حضرت نے عالمانہ جواب دیا، فرمایا: ایک ہوتے ہیں مبصرات اور ایک ہوتا ہے ابصار۔ ہم لوگوں کی مبصرات زیادہ اور ابصار کم اور حاجی کی بصار تیز اور مبصرات کم ۔ای لیے ہمارے دلوں میں مقد مات وار دہوتے ہیں، نتیجہ ہم نکالتے اور مبصرات کم ۔ای لیے ہمارے دلوں میں مقد مات وار دہوتے ہیں، نتیجہ ہم نکالتے

المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتا

ہیں، مجھی ٹھیک اور مجھی ٹھوکرلگ گئی۔ گو کہ اللہ نے مجتبد کی خطائے اجتہادی کو بھی ایک نیکی بنادیا۔ تو ٹھوکرلگ جاتی ہے۔ تو حاجی صاحب کے دل میں نتائج پہلے وار دہوتے ہیں اور مقد مات تو خود بخو د ذہن میں آہی جاتے ہیں، اس لیے وہ کمی بات کرتے ہیں۔۔

### عشق کی دولت عاشقین سے لتی ہے:

تو اصول کی بات یا در کھیں کہ علم کالطف عمل سے اور عمل کالطف عشق سے۔ دل میں عشق اللہی ہوتو عمل کرنے کا بھی مزہ ، نماز کا مزہ ، تلاوت کا مزہ ۔ تو علم کالطف عمل سے اور عشق کی دولت عاشقین کی صحبت سے۔

حفرت فضل الرحمن محنی مرادآبادی میداند نے مولانا محمطی مونگیری میداند (جو ندوه کے بانی سے) سے پوچھا: مولانا! آپ نے بھی عشق کی دکانیں دیکھی ہیں؟ تو انہوں نے سوچ کر کہا کہ جی حفرت میں نے دودکانیں دیکھی ہیں۔ پوچھا: کون کون سنہوں نے سوچ کر کہا کہ جی حفرت میں نے دودکانیں دیکھی ہیں۔ پوچھا: کون کون سن کہا کہ ایک شاہ آفاق میر اللہ اور ایک غلام علی دہلوی میداند کی ۔خانقا ہوں کوعشق کی دکان سے سبزی ملی اور کی دکان سے سبزی ملی اور کریانے کی دکان سے سبزی ملی اور کریانے کی دکان سے سبزی ملی اور کریانے کی دکان سے کریا نے کی چیزیں ملیس اور اللہ والوں کی دکانوں سے اللہ ملا۔

۔ ان سے ملنے کی ہے یہی اک راہ مطنے کی ہے کہی اک راہ مطنے والوں سے راہ پیدا کر تو ملنے والوں سے جس نے راہ پیدا کر لی اس کواللہ کا تعلق پیدا ہو گیا۔

۔ تبا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں میں چل رہاہوں آپ میرے ساتھ آپئے

### تزكيه كي اجميت تعليم اور تبليغ ير:

حضرت اقدس تھانوی علیہ کا ملفوظ سنے، فرماتے ہیں کہ معاش میں اتنا مشغول ہو جانا کہ مہینہ بھر اہل اللہ کی صحبت میں جانے کا موقعہ ہی نہ طے، یہ میرے مزد یک ناجائز ہے۔ اور پھر آ کے لکھتے ہیں کہ تعلیم اور تبلیغ کی نسبت میرے نزد یک تزکیہ زیادہ ضروری ہے۔ اور اس پر عجیب دلیل قائم کی، فرماتے ہیں کہ مگراہ فرقول کے تمام بانی اہلِ علم حضرات ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں جتنے مگراہ فرقے گزرے ہیں، ان کا بانی عالم ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ سید ھے رہتے پر نے کے لیے جس رہتے کی ضرورت لازمی ہے وہ تزکیہ کا راستہ ہے۔ اللہ والوں کے پاس آنے سے پھراعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے اور پھرانسان اعمال کو مجبت کے ساتھ کرتا ہے۔

آمام شافعی میسید فرماتے تھے کہ عالم کو زیب دیتا ہے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان مخفی اعمال بھی موجود ہوں مخلوق سے حچپ کرکرے۔

### علم كالجرم:

صحبت میں آئے گاتو پھرد کھے گا کہ مجھے علم کا بھرم رکھنا ہے، ورنہ تو علم کا بھی کھاظ نہیں ہوتا۔ حضرت تھا توی ہوئیا ہے فرماتے ہیں کہ ایک جج صاحب عالم شھے، ان کی عدالت میں ایک ہندواور مسلمان عالم کا مقدمہ آیا۔ انہوں نے دونوں کے دلائل سنے مقد سے کی پیروی ہوئی، فیصلہ انہوں نے قانون کے مطابق مسلمان عالم کے حق میں کیا اور کہا کہ قانون کے مطابق مسلمان عالم کے حق میں کیا اور کہا کہ قانون کے مطابق آپ کو یہ تمام مال بھ آٹھ سورو پے سود کے ملنا ہے۔ اس زمانے میں استاد کی تخواہ دورو ہے ہوتی تھی، اب جس کی تخواہ مہینے میں دورو پے ہوتی تھی، اب جس کی تخواہ مہینے میں دورو پے ہوتی تھی۔ ان عالم صاحب نے کہددیا

الكار المارك المارك الكارك الك

کہ مجھے سودنہیں چاہیے۔ تو جج صاحب نے کہا کہ علامہ شامی صاحب بَرَاللہ نے در مِحقار میں لکھا ہے: ورمِحقار میں لکھا ہے:

لا رِبلو بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ الْحَرْبِيِّ فِي ذَارِ الْحَرْبِ "كددارحرب مين مسلم اورحر بي كدر ميان مين سوز نيين بوتا-"

توعالم نے س کرکہا کہ جناب آپ سود دے دیں گے، میں بغل میں در مختار کے کر پھر تارہوں گا کہ بیسود میرے لیے جائز تھا۔ میں کس کو بیدر مختار دکھا تا پھروں گا۔ حضرت تھا نوی عظیمی فرماتے ہیں کہ بیہ ہے فقہ، دین کی سمجھ کہ دینے والا جائز تو بنا کر دین ہے کہ کہ دینے والا جائز تو بنا کر دے رہا ہے کینچو نکہ علم پر حرف آتا ہے اس لیے بیاس کو شوکر مار دیتا ہے۔ بیاللہ والوں کی صحبت کی وجہ سے رنگ ہوتا ہے جو چڑھ جاتا ہے، پھر مال کو دیکھ کررال نہیں میکھی ، پھر انسان تقویٰ کی زندگی گزارتا ہے۔

تصوف كاكم ازكم فائده:

حضرت تقانوی عملیہ فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کی صحبت سے جو کم سے کم فائدہ ملتا ہے وہ یہ کہ بندے کو اپنے اندر عیب نظر آنے لگ جاتے ہیں، یہ کم سے کم فائدہ ہے وہ یہ کہ بندے کو اپنے اندر عیب نظر ہی نہیں آتے۔ حضرت تھانوی عملیہ اپنے مواعظ میں فرماتے ہیں کہ تصوف کا حاصل کرنا فرض ہے اور ثبوت میں آیت قرآن پڑھے ہیں:

در بھی میں ج میں جو در بارود میں میں اللہ سے میں آیت قرآن پڑھے ہیں:

﴿ يَا اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَتَّ اللَّهُ مَتَّ اللَّهُ مَتَّ اللَّهُ مَتَّ اللَّهُ مَتَّ اللَّهُ مَتَّ الله مَتَ اللَّهُ مَتَّ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مُعْلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعْلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعْلَمُ اللَّهُ مِنْ ال

''اےایمان والواللہ سے ڈروجیسے کہ ڈرنے کاحق ہے''

فرماتے ہیں کہ صیغۂ امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے اور تعلیم و تعلم کی بنیا وہی یہی ہے کہ بندے پراس کارنگ چڑھ جائے۔ یہ ذہن میں رکھے کہ تصوف لوٹے پوٹے کا نام نہیں ہے کہ کوئی حال طاری ہوا
ہم نماز میں لوٹے لگ گئے ، محفل ذکر میں لوٹے لگ گئے ، ینچے لیٹنے لگ گئے ، اس کا
نام تصوف نہیں ہے۔ تصوف نام ہے ملکات کے حاصل کرنے کا کہ اخلا قیات انسان
کے اندر آجا کیں ، اس کا نام تصوف ہے۔ اخلاص آجائے اور تواضع پیدا ہوجائے
،اس کا نام تصوف ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ میں آج کے دور میں اہل اللہ کی صحبت
کوفرض میں کہتا ہوں۔ اس لیے کہ اس کے حاصل ہونے کے بعد کوئی جادو بندے پر
اثر نہیں کرتا۔ یہ جو فقنے ہوتے ہیں کوئی خشک اور ماہموار بن گیا، کوئی منکر حدیث بن
گیا، کوئی اپنے آپ کواہلِ قرآن کہنے لگ گیا۔ فرمانے لگے کہ اہل اللہ سے نتھی ہونے
گیا، کوئی اپنے آپ کواہلِ قرآن کہنے لگ گیا۔ فرمانے لگے کہ اہل اللہ سے نتھی ہونے
کے بعد پھر یہ جادوا ٹر نہیں کرتا، بندے کا عقیدہ سلامت رہتا ہے۔

ہمارے استاد مولانا اشرف شاد رکھالیہ فرماتے تھے کہ میری نظر میں آج کے دور میں کی شخ سے بیعت ہونا ﴿ وَ مَنْ ذَخَلَهٔ کَانَ امِنّا ﴾ کامصداق ہوتا ہے۔ جو بیعت ہوتا ہے، اس کا عقیدہ خراب نہیں ہوسکتا۔ ہاں میہ ہے کہ بیعت آپ ایسے بندے سے ہول جس کا اپناعقیدہ ٹھیک ہو۔ اورا گرہوہی جابل اور کہے کہ ' علموں بس بندے سے ہول جس کا اپناعقیدہ ٹھیک ہو۔ اورا گرہوہی جابل اور کہے کہ ' علموں بس کریں اویار' تو اس کو کہیں گے کہ بھی ! اپنے گھر جا۔ فرماتے ہیں کہ تصوف حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے تعلق کو بڑھانا ہے۔ تم ہمت کرو، صاحبِ ذوق بنو، ورنہ خدا کے لیے میں اللہ تعالیٰ کے تعلق کو بڑھانا ہے۔ تم ہمت کرو، صاحبِ ذوق بنو، ورنہ خدا کے لیے اس کا انکار تو نہ کرو کہیں اللہ کا عذا ب نہ آجائے۔ دین کے شعبے کا انکار تو نہ کرو کہیں وہ عذا ب کہا عث نہ بن حائے گا۔

م گر ہوائے ایں سفر داری دلا دامن رہبر گبیر و پس بیا ''اےدل اگراس سفر کی تمنار کھتا ہے تو رہبر کا دامن پکڑاور بس''

الكار خليك المريد مل كاري المريد الك

ب بے رفیقے ہر کہ شد در راہ عشق عمر بگذشت و نشد آگاہ عشق ''عشق کی راہ میں ہر بے رفیق کا نصیب عمر کا ضیاع تو ہے ،عشق کی آگا ہی نہیں''

تو نظریں سیح پیدا کرنے کے لیے کسی صاحب نظر کا دامن تھام لو۔

صحبت سے دین صحیحہ پر ثبات نصیب ہوتا ہے:

کوئی پیرنہ سمجھے کہ جی میں عالم ہوں لہذا میرے لیے دامن تھامنا ضروری نہیں۔ واقعه بن ليجيه! دارلعلوم ديو بند جب بنا تو الله كي شان كه شوري ميں جتنے بھي حضرات تے سب صاحب نسبت صاحب تقوای بزرگ تھے مگر دیو بندستی جوتھی ، اس بستی میں ایک صاحب تھے براسیاس فنن رکھے والے۔ کی ہوتے ہیں نا! کوسلر بننے کا شوق ہوتا ہے، ناظم بننے کا شوق ہوتا ہے۔اللہ نے بندوں طبیعتیں مختلف بنائی ہیں، وہ اس فتم کا ذہن رکھنے والا تھا۔اس نے ساری بستی والوں سے پہلے کنویینک کی اوران کو کہا که دیکھو! مدرسه بیهاں چل ریاہے اوربستی کی نمائندگی ہی نہیں ۔بھئی! ہم بستی والے میں ہاری بھی تو نمائندگ ہونی جا ہے۔توبستی والےسادہ لوگ تھے، انہوں نے کہا جی بالکل۔ چنانچہ فتنہ کھڑا کر دیاء آ کر کہا کہ جناب! مدرسہ بند کروا دیں گے اگر چلانا ہے تو ہماراایک نمائندہ شور کی میں ہونا جا ہیے۔سار بے ستی والے متفق بعض اساتذہ بھی متفق، یہ بات اتنی بڑھی کہ ایک موقعہ آگیا کہ حضرت تھا نوی میشانیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی متفق ہو گیا کہ مدر ہے کو ہندنہیں کرنا جا ہیے ایک ہی بندہ ہے نا اگر نمائندگی ہو بھی گئی تو ہاتی شور ہی تو اپنی ہے۔مولا نارشید احد گنگوہی عیاللہ شورہی میں تھے،فر مانے

کے کہ ہرگز نہیں، ہم اس کو شور کی میں نمائندگی ہرگز نہیں دیں گے۔ حضرت قانوی میں گئے۔ حضرت ایک بندے کی وجہ سے مدرسہ بند ہو جائے گا۔ حضرت ایک بندے کی وجہ سے مدرسہ بند کر دیں گے، یہ ہو جائے گا۔ حضرت گنگوہی میں ایک اصولوں یہ کام کر سکیں گے کریں گے، جب مدرسہ ہے دکان نہیں ہے، جب تک اصولوں یہ کام کر سکیں گے کریں گے، جب اصولوں کوچھوڑ ناپڑا تو مدرسے کوچھوڑ دیں گے، اصولوں کونہیں تجھوڑ یں گے۔

حضرت تھانوی وَمُناللہ فرماتے ہیں کہ میری آئکھیں کھل گئیں اور جھے تب پہ چلا کہ دین کس کو کہتے ہیں۔ چنانچہ سب نے سٹینڈ لے لہا کہ جس کے اندر تقوی طہارت علم والی صفات نہیں ہوں گی وہ مدرسے کی شوری کا ممبر نہیں ہے گا۔ اللہ نے اس فیصلے کی برکت سے بستی والوں کے اندرسے ہوا ہی نکال دی۔ فتنہ ختم ہوگیا، حضرت تھانوی وَمُناللہ فرماتے ہیں کہ میرے جیسے بندے کی آئکھیں کھل گئیں۔ بردوں کے ماندی وَمُناللہ فرماتے ہیں کہ میرے جیسے بندے کی آئکھیں کھل گئیں۔ بردوں کے سامنے آکر، اللہ والوں کی صحبت میں آکر چاہے علم ہو، آئکھیں کھل جاتی ہیں، انسان دین کوسیکھتا ہے۔

### اہل اللہ کی صحبت کے جار فائد ہے:

چنانچداہل اللہ کی صحبت میں چار نفعے اتے ہیں۔

- (۱) پہلانفع کہان کے ملفوظات اوران کی باتیں س کرنفس کے رذ اکل معلوم ہوجاتے ہیں۔
- (۲) دوسراانسانی طبیعت کے اندرنقلِ اعمال اوراخلاق کا جو مادہ ہےاس کی وجہ ہے طبیعت ان کے اخلاق کوانیالیتی ہے۔
- (۳) تیسراانسان ان کی صحبت میں جانے سے ان کی دعاؤں میں شامل ہوجا تا ہے۔

#### 

(م) چوتھا فائدہ اگر کسی بات پہان کا دل خوش ہو گیا تو اہل اللہ کے دل کا خوش ہوتا دعائے متجاب کا درجہ رکھتا ہے۔

روح المعانی میں کھا ہے کہ اہل اللہ کے دل کا خوش ہونا دعائے مستجاب کا درجہ رکھتا ہے۔

#### نسبت ملنے کی گارنٹی:

اب بیرعاجزا پی بات کوسمیٹتا ہے۔حضرت تھانوی میں ایک فرماتے ہیں کہ تین کام کرواورنسبت ملنے کی گارٹی میں دیتا ہوں، بیکوئی عام آ دمی بات نہیں کرر ہا مجد دملت فرمار ہے ہیں۔

(۱) ایک نیک اعمال کااهتمام کرو۔

(۲) دوسرا کام صحبت صلحاء اختیار کرد، کس سے بیعت کرو۔

(m) تیسراان کے کہنے کے مطابق ذکر کی کثرت کرو۔

فرماتے ہیں کہ تین کام کرو گے تو واللہ! واللہ! واللہ! تین مرتبہ تم کھا کرفر مایا: اللہ تعالیٰ تبین مرتبہ تم کھا کرفر مایا تعالیٰ تہمیں نسبت کا نورعطا فر ماویں گے۔اللہ کے بندے نے تین مرتبہ تم کھا کرفر مایا ہے تو معلوم ہوا کہ کرنے میں کمی ہے۔صحبت اختیار کریں پھر دیکھیے کہ نسبت کی برکتیں کیارنگ دکھاتی ہیں۔

## غیرمقلدین کے اکابر بھی تصوف کے قائل تھے:

اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آج کل خشک اور ناہموار زیادہ ہوگئے ہیں جوتصوف کو ہی نہیں مانتے۔ چونکہ من مانی جتنی بڑھتی جائے گی نفسانیت اتنی بڑھتی جائے گیا تو پھرنہ ماننے والے زیادہ ہوتے جائیں گے۔ جن کے ساتھ بیا پی نسبت او پر جوڑتے ہیں وہ سب مانتے تھے۔ بیرخٹک اور ناہموار اپنی نسبت جن کے ساتھ جوڑتے ہیں سب تصوف کے قائل تھے۔

سني ذرا! يشخ عبرالوا بابنجرى تصوف ك قائل تصدا بنى كتاب مؤلف ات الفتاوى و المسائل ميس ده لكهة بين:

إِذَا كَانَ مَنُ يَنْتَسِبُ إِلَى الدِّيْنِ مِنْهُمْ مَنْ يَتَعَانِيُ بِاالْعِلْمِ وَ الْفِقْهِ وَ يَقُولُ لَهُ الْفُقَهَآءُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَتَعَانِيُ بِالْعِبَادَةِ وَ طَلَبِ الْأَخِرَةِ كَالصُّوْفِيَةِ فَبَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّهُ بِهِلَذَا الدِّيْنِ الْجَامِعِ لِلنَّوْعَيْنِ

''وہ لوگ جن کی دین کی طرف نسبت ہے، منسوب کیے جاتے ہیں بعض ایسے ہیں جن کامقصودعلم اور فقہ ہوتی ہے، ان کو فقہا کہتے ہیں ۔اور بعض ایسے ہیں کہ جن کامقصود عبادت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پرصوفیا، اللہ نے اپنے نبی کامقصود عبادت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پرصوفیا، اللہ نے اپنے نبی کامقیم کی جس دین کے ساتھ جیجاوہ ان دونوں اقسام کا جامع ہے۔''

یہان کے الفاظ ہیں، اللہ نے جواپنے نبی گاٹیٹی کوعلم دے کر بھیجا، یہ دونوں نوعین، دونوں قسمیں وہاں سے ثابت ہیں۔

دوسرى جگه لکھتے ہیں اپنى كتاب ميں:

وَ لِهِلْذَا كَانَ الْمَشَائِخُ الصُّوْفِيَه وَ الْعَادِفُوْنَ يُوْصُوْنَ كَثِيْرًا بِمُتَابَعَةِ الْعِلْمِ ه

''ای وجہ سے مشائخ صوفیہ اور عارفین علم پڑمل کی بہت وصیت کرتے تھے'' یہان کے الفاظ ہیں:

تيسرى جگهايى كتاب ميس لكھتے ہيں:

وَ مِنَ الْعَجَائِبِ فَقِيْهٌ وَّ صُوْفِيٌّ وَّ عَالِمٌ وَّ زَاهِدٌ

'' يى اب روز گار میں سے ہے كەفقيە بھى ہوا درصوفى بھى ، عالم بھى ہوا درزاہد بھى''

یے ائب میں سے ہے۔ان کے بیٹے اپنی کتاب 'الْھَدِیکَ الشہ نیکے'' میں فرماتے ہیں:

وَلَا نَنْكِرُ طَرِيْقَةَ الصُّوْفِيَّةِ وَ تَنْزِيْهَ الْبَاطِنِ مِنَ الرَّذَائِلِ الْمَعَاصِى الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْقَلْبِ وَ الْجَوَارِحِ

''ہم صوفیا کے طریقے اور دل واعضاء کے متعلقہ گناہوں اور رذائل سے باطن کی صفائی کے منکر نہیں''

توجبان کے بیٹے خود کہ رہے ہیں کہ ہم انکار نہیں کرتے تو یہ خشک اور ناہموار
کیسے یہ انکار کر دیتے ہیں۔ مرضی کی بات ہوئی نا! کہ جو بات دل کو پندآ گئ وہ مان
لی، وہاں کہہ دیا جی وہ ہمارے بڑے ہیں اور جو بات پندند آئی وہ نہیں مانے ۔ تو
بھٹی! آپ سیدھا سیدھا کہہ دیں کہ ایک ہے فقہ ماکلی، ایک فقہ ہے حنبلی، ایک فقہ
شافعی، ایک فقہ خفی اور آپ ہیں فقہ نسی پڑمل کرنے والے، آپ کا امام نس
ہے۔ آپ اقتدا کر رہے ہیں نفس کی کہ جو جا ہی مان لی اپنے بڑوں کی (ہمارے
بروں کی تو چلونہیں مانتے، توفیق ہی نہیں ہوتی ) تو جو جا ہی مان لی اور جو نہ جا ہی اپول
کی بھی نہ مانی۔

اب دیکھیں! ابن تیمیہ میمیالیہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں تھے، ان کی نہیں مانے اور ایک معاطے میں تو امام بخاری میمیالیہ کی بھی نہیں مانے ۔ وہ تین طلاق کے قطعی ہونے کے قائل تھے۔ دومسئلے ہیں ایک تین طلاق کا قطعی ہونا اور ایک فاتحہ کا ہونا۔ ایک میں امام بخاری میمیالیہ کی نہیں مانے اور ایک میں ابن تیمیہ میمیالیہ

کی نہیں مانتے۔فقدان کی نفس ہے۔

حافظ ابن قیم میں جو ابن تیمیہ میں کے شاگرد ہیں، ان کے بارے میں طبقات حنابل میں کھاہے کہ (یہالفاظ لکھے ہیں)

اِبْنُ قَيِّمٍ وَ كَانَ عَالِمًا بِعِلْمِ السَّلُوْكِ وَ كَلَامِ آهُلِ التَّصَوُّفِ وَ السَّرُوكِ وَ كَلَامِ آهُلِ التَّصَوُّفِ وَ الشَّارَاتِهِمُ وَ دَقَائِقِهِمُ

'' یہ ابن قیم عملیہ علم سلوک اور اہل تصوف کے کام اور اس کے اسرار اور رموز کے عالم تھے''

کیے کہتے ہیں کہ جی ہارے بروں کا تصوف کے ساتھ کو کی تعلق ہی نہیں تھا؟ سنے! ابن تیمیہ میلائے نے پیران پیریشخ عبدالقادر میلائد کی کتاب فتوح الغیب کی شرح لکھی اوران کے فتاوی ہیں جس کی دسویں جلد کا نام'' کتابٌ علمُ السلوك'' رکھا۔'' فآویٰ ابن تیبیہ'' نکالواور دسویں جلد دیکھوکیا ہے؟ کتاب علم السلوک ہے۔ اورتصوف کس کو کہتے ہیں؟ بھی نہ ابن تیمیہ سے تعلق جڑا، نہ ابن قیم سے جڑا، نہ عبد الوہاب نجدی سے جڑا، تو پھر جڑا کدھر بھی؟ ہاں جمیں پتہ ہے کہاں جڑا؟ آپ نے کوشش کی ابناتعلق محدثین اورفقها ہے جوڑنے کی ، و ہاں تو جڑانہ،ایک دوسری جگه آٹو میٹک جا کر جڑ گیا اوران کا نام تھامعتز لہ، لہذا آپ کے بڑے وہ ہیں۔ جوان کا اصول تھا کہ عامی کوعمل کرنے کے لیے علت کا معلوم ہونا ضروری ہے، لہذا تہاری بھی وہی بات ہے۔ چنانچہ یہ معتزلہ کا فرقہ ہے جوآج چلاآر ہاہے، یہ دختک اور نہ ہموار ' کسی اور کوئیں مانتے۔ یہ بات اس لیے کردی کہ کسی کے ذہن میں بینہ آئے کہ جی تصوف کی اتنی باتیں کر دیں، جب کہ لوگ اعتراض بھی تو کرتے ہیں۔ تو اعتراض کرنے والوں کی حقیقت بھی کھل جائے۔

### حضرت رشيدا حمر گنگو ہي وشاللة پرصحبت کا اثر

اب اگلی بات: بڑے بڑے علما اپنے وقت کے مشائخ کے پاس گئے، اپنی ا صلاح کے لیے، اپنے من میں اس نور باطن کو حاصل کرنے کے لیے۔ توجہ سے ذرا بات سننے گا۔ حضرت مولا نارشیداحمہ گنگوہی میشانیڈ علم حاصل کرنے کے بعد ابتدا میں حاجی امداداللہ مہاجر کی میشانیڈ کی خدمت میں گئے۔ خیال بیتھا کہ ملاقات کروں گااوروا پس آجاؤں گا۔ ملاقات کی پھراجازت مانگی:

حضرت! میں واپس جانا جا ہتا ہوں۔

حضرت نے فرمایا: میاں رشیداحمہ! ہمارے پاس کچھوفت گزارو! حضرت! کل میں نے سبق پڑھانا ہے،طلبا کا نقصان ہوگا۔ بھئی! صبح چلے جانا۔

حضرت! آپ کی بیرخانقاہ ہے اور رات کو یہاں سالکین اٹھیں گے، تہجد پڑھیں گے، ذکر کریں گے، ضربیں لگائیں گے، مجھے نیند ہی نہیں آئے گی، رات میں جاگنا رہوں گااور سفر میں بھی تھکا ہوں گاتو پھر میں پڑھانہیں سکوں گا۔

حضرت نے فرمایا: رشیداحمد! تم سوئے رہنا، تہمیں کوئی نہیں جگائے گا۔ کہنے لگے: ٹھیک ہے۔

رات کورک گئے۔ حضرت حاجی صاحب می اللہ نے خادم سے کہا کہ بھائی میاں رشید احمد کی چار پائی جارے قریب بچھا دینا۔ مقاطیس کے پاس لوہا آتا ہے تو نااس کا اثر ہوتا ہے۔ رات کوسوئے۔ فرماتے ہیں: جیسے ہی تہجد کا وقت ہوا تو میری آگھ کھل گئی، میں نے دیکھا کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا

#### المنتب ال

ہے، کوئی دعا مانگ رہاہے۔ تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ رشید احمہ! ورثۃ الانبیاء میں شامل ہونے کی تمنا تو تہمیں ہے، انبیا کی شان پیھی:

﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ٥ وَبِالْاسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ (ذاربات: ١٨ـ١٨)

قرآن کی آیتیں حتیٰ کہ حدیثیں یاد آنے لگیں۔ یہاں تک کہ بستر نے مجھے اچھال دیا، میں اٹھ کھڑا ہوا، وضو کیا، تہجد پڑھی، پھر ذکر کرنے بیٹھ گیا۔

فجركے بعد حاجی صاحب كو طلخ گيا، حاجی صاحب نے فر مايا:

وہ جو ہمارے پاس ذکر کرر ہاتھا، وہ کون تھا؟

حضرت! میں ہی تھا۔

حاجی صاحب نے کہا: میاں رشیداحمہ! جب ذکر کرنا ہی ہے تو سیکھ کے کرلو! اچھا حضرت! سکھا دیجیے۔

حاجی صاحب نے بیعت فرمالیا۔

بیعت ہو گئے، مچھلی پکڑی گئی۔اب جب بیعت ہوئے تو نسبت کی تا ثیرتو فوراً شروع ہو جاتی ہے، دل میں خیال آیا کہ ایک اللہ والے خود کہدرہے ہیں کہ میری صحبت میں رہو، یہ موقعہ پھر کب ملے گا؟ پڑھانا تو ساری زندگی ہے۔ پیغام بھیج دیا کس اور عالم دوست کو کہ میرے طلبا کوسبق آپ پڑھادینا۔ میں ایک مہینہ حضرت کے پاس رہتا ہوں۔ارادہ کرلیا اور ایک مہینے میں ان کو اللہ نے وہ نور دے دیا۔ چنا نچہ حاجی صاحب نے اجازت وخلافت دے کران کو واپس لٹا دیا۔ جب لوٹے گئے تو کہا کہ حضرت! مجھے تو اپنے اندر تو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو حاجی صاحب نے کہا کہ میاں رشید احمر! آپ کو اجازت دی اس لیے گئی کہ آپ کو اپنے اندر کچھ نظر نہیں آتا، اگر نظر آتا تو مجھی آپ کوخلافت نہ دی جاتی ۔حضرت دعا فرمائیں کہ مجھے رونا آ جائے آپ نے فرمایا کہ ہاں۔

واپس آگئے، پھرا یک سال اپنے گھر میں رہے، اب نسبت نے اثر کیا۔ جب نئے ڈالا جا تا ہے تو پہلے دن پھل تو نہیں گئتے ۔ کونپل نگلتی ہے، درخت بنرا ہے، پھر پھول آتے ہیں، تو ٹائم لگتا ہے۔ اسی طرح جب بینسبت منتقل ہوتی ہے تو وقت کے ساتھ اپنی شان دکھاتی ہے۔ ایک سال کے بعد حاجی صاحب سے دوبارہ ملاقات ہوئی۔

حاجی صاحب نے اب سوال پوچھا: میاں رشید احمہ! یہ بتاؤ کہ بیعت ہونے سے پہلے اور بیعت ہونے کے بعد تہمیں اپنے اندر کیا تبدیلی نظر آئی ؟

بن کی پھرسوچ کے انہوں نے کہا: حضرت! مجھے اپنے اندر تین تبدیلیاں نظر آئیں۔ پہلی تبدیلی تو یہ کہ بیعت سے پہلے جب میں کتب کا مطالعہ کرتا تھا تو مجھے بہت اشکال محسوس ہوتے تھے، حل کرنے کے لیے شروحات کی طرف متوجہ ہونا پڑتا تھا، جب سے میں بیعت ہوا ہوں مجھے نصوص شرعیہ کے اندر کہیں تعارض نظر نہیں آتا۔

اور دوسری بات کہ اب طبیعت الیی بن گئی ہے کہ دین کے معاملے میں کسی کی مدح اور دوسری بات کہ اب طبیعت الیں بن گئی ہے کہ دین کے معاملے میں کسی کی مدح اور ذم میرے اوپر کوئی اثر نہیں کرتی ، کوئی تعریف کرے کے معاملے کا کام بھی یہی ہے۔

اور تیسرایہ کہ اب مکر وہات شرعیہ مکر وہات طبعیہ بن گئی ہیں۔ یعنی جن چیزوں سے شریعت کراہت کرنی ہےان سے میری طبیعت بھی کراہت کرتی ہے۔

حاجی صاحب نے فرمایا: میاں رشیداحمہ! مبارک ہو، دین کے تین درج ہیں: پہلاعلم ہےاورعلم کا کمال کہ نصوصِ شرعیہ میں کہیں تعارض نظر نہ آئے اور دوسرا درجہ ممل الله المرابعة المرابع

ہے اور عمل کا کمال کہ مکروہات شرعیہ کروہات طبعیہ بن جائیں اور تیسرا درجہ اخلاص ہے اور اخلاص کا کمال کہ دین کے معاطم میں مدح اور ذم برابر ہو۔مبارک ہواللہ نے علم میں بھی کمال دے دیا اور اخلاص میں بھی کمال عطافر مادیا۔ بھی سے کہ کا دیا۔ بھی ہے کہ مادیا۔ بھی ہے کہ کا دیا۔ بھی ہے کہ برکات ہیں۔

### حضرت مفتى محمرحسن وشاللة يرصحبت كااثر:

ہارے پنجاب میں جامعہ اشر فیہ بڑے مدارس میں سے ہے۔اس کے بانی تھے حفرت مفتی محمد حسن میشد، براهاتے تھے ، براے استاد تھے۔ کئ مرتبہ حفرت تفانوی میلیہ سے عرض کیا کہ حضرت بیعت کر کیجیے! حضرت تھانوی میلید ٹال جاتے، پھر کہا، پھر ٹال جاتے۔ یکنے دیتے ہیں نا! کئی مرتبہ۔ جیسے بلاؤ کوآخر پر دم دیتے ہیں،اس سے پھراس کا ذا گفتہ بنتا ہے،تو حضرت کوتو پنتہ تھا کہ سینے میں پچھ ہے جو پک رہاہے،اسے پکنے دو،اوپر ڈھکنا دو،اسے پکنے دو۔حضرت! بیعت فرمالیجے! حضرت فرماتے ہیں:مفتی صاحب! بیعت کا اصل مقصد تو ہوتا ہے محبت کا ہونا وہ تو آپ کوتو حاصل ہے تو کیا ضرورت ہے بیعت کی ؟ کہنے لگے کہ ایک دن میرے اندر بھی محبت کا جذبہ ایبا اٹھا کہ میں نے کہا کہ آج میں نے بیعت ہوئے بغیر نہیں جانا۔ میں گیا، حضرت تھانوی میشاند مجھ لکھ رہے تھے، میں نے کہا کہ حضرت! میں نیت کر ك آيا مول كه آئ بيعت موئ بغير والهن نبيل جاؤل گا- كهتے ميں كه حفرت نے جب یہ بات سی تو جس کاغذ پرلکھر ہے تھے وہ ایک طرف کر دیا اور میری طرف متوجہ ہو کے کہنے لگے کہ اچھا مفتی صاحب!اب میری کچھ شرائط ہیں، میں نے کہا کہ فر مائے!انہوں نے فر مایا کہ

پہلی شرط میہ ہے کہ میہ جو کتابیں آپ نے فلاں غیر مقلد عالم کے پاس پڑھی ہیں اور میہ جو غیر مقلدیت کے جرافیم ہیں میہ بندے کے اندر سے نہیں نگلتے۔ لہذا ان کتابوں کو دارالعلوم کے اساتذہ سے دوبارہ پڑھیں!اور طلبا کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں۔

یا اللہ! پڑھنا تھا تو اکیلے کمرے میں بیٹھ کر پڑھ لیں نہیں نفس مٹانا مقصدتھا، جن طلبا کے استادان کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں، حضرت میں پڑھلوں گا۔

دوسری شرط ، فرمایا : مفتی صاحب! آپ امرتسر پنجاب کے رہنے والے ہیں اور
اس علاقے کے لوگ قرآن مجید کو مجہول پڑھتے ہیں ، کیونکہ پنجا بی زبان میں غنے بڑے
ہیں۔ اسانوں تہانوں ، غنے ہی غنے ۔ چونکہ مجہول پڑھتے ہیں اس لیے آپ کسی قاری
ہے اتن قرائت پڑھ لیس کہ فجرکی نماز آپ طوال مفصل کے ساتھ پڑھا سکیں ۔ جی
حضرت میں تجوید بھی پڑھوں گا۔

تیسری شرط کہ مفتی صاحب! آپ مجھے اختیار دیں کہ میں آپ کی اہلیہ سے پردے میں بیٹھ کرآپ کی نجی زندگی کے بارے میں پھے سوال پوچھوں۔ کتنے کھرے دیگے تھے کہ مجھے اختیار دے دو، حضرت!اس کی بھی اجازت۔

اور مفتی صاحب فرماتے تھے کہ حضر، تھا نوی میں نیا ہے۔ پیشر طبھی لگا دیتے کہ لوگ و مصلے پر بیٹے کر معمولات کرتے ہیں تم نے بیت الخلا میں کرنے ہیں تو میں اس شرط کو محمی مان لیتا۔ چنا نچے بیعت ہو گئے اور اس بیعت ہونے کے بعد اللہ نے چند دنوں میں ہی سینے کو بھر دیا، چونکہ گراونڈ ورک تو پہلے سے ہوا ہوا تھا۔ دیکھیں! دیا سلائی خشک ہوتو ہیں رگڑی ضرورت ہوتی ہے، فور اجل جاتی ہے تو اگر علم پر عمل کی کوشش ہوتو دیا سلائی تو بندہ پہلے بنا ہوتا ہے، اللہ والے بس آگ لگا دیتے ہیں، پھر اللہ نے ان کو وہ مقام دیا کہ سبحان اللہ! کیا اخلاص تھا۔

<u> ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ</u>

الملَّد كي شان ديكھيں كه جامعه اشر فيه جب نيله گنبد ميں شروع ہوا تو ابتدا ميں یورے لا ہور میں یہی بڑا مدرسہ تھا۔ مگر وہاں کے اساتذہ میں سے پچھاساتذہ نے الگ مدرسہ بنا دیا اورشروع میں اس گلی مکان کرائے پر لے کرشروع کر دیا۔'' تیرے گھر کے سامنے''۔ تو حضرت مولا نافضل الرحیم دامت برکاتہم انہوں نے ایک ہوائی جہاز کے سفر میں یہ واقعہ خود سنایا۔ کہنے لگے میں حچیوٹا تھا جب وہ مدرسہ بنا تو مجھے بڑا غصه، کهایک تو بیوفائی کی دوسرااورتھوڑا ملک تھا بہیں مدرسه بنانا تھا۔ کہنے لگے کہ میں بڑاغصے میں تھااور میں اباجی کے پاس آیااور کہا کہ اباجی ! دیکھیں انہوں نے مدرسہ بھی اس كلى مين كهولا ب، تو حضرت مفتى صاحب نے كہا كم بيلية تم كہاں جار ب مو؟ كہا: ا می نے کام بھیجا ہے،فر مایا کام کر کے واپس آ ؤ پھر میں تمہیں بات سمجھاؤں گا۔ کہتے ہیں میں بچہ تفا جلدی جلدی کا مسمیٹااور بھا گا آیا اور کہا کہ سمجھا کمیں۔ایاجی نے کہا کہ بیٹے!اگرتمہارے سر پر بوجھ ہوا تنا زیادہ کہتمہاری گردن ہی ٹوٹ رہی ہواوراتنے میں کوئی واقف دوست مل جائے جو کہے بھئی! آ دھا مجھے دے دو میں پہنچا دیتا ہوں تو وہ تقتیم کرنے والا دوست ہوگا یا رخمن ہوگا؟ میں نے کہا اباجی دوست ہوگا۔فر مانے کے بورے شہر میں ہمارا مدرسہ تھا بو جھ صرف ہمارے سریر تھا، اب دوسرا مدرسہ بن گیا مسئولیت تقسیم ہوگئی ، وہ ہمارے دشمن نہیں وہ ہمارے دوست ہیں ۔ بیا خلاص کس نے سکھایا حضرت تھانوی عیلیہ نے صحبت نے سکھایا۔

### حيمبليوري سے كامليورى:

چنانچہ حفرت عبدالرحمٰن کیمبلپوری میں ہیا۔ ابٹاری ،سال کمل ہوا اور سیدھا تھا نہ بھون پہنچ گئے ۔حضرت بخاری شریف پڑھا تا

#### المن المناسلة المناس

ہوں، رنگ نہیں پاتا، بیعت فرمالیجے! ایسے بیعت ہوئے کہ حضرت تھانوی میں نے نے فرمایا کیمبلیوری، کاملیوری بن گئے۔ فرمایا کیمبلیوری، کاملیوری بن گئے۔

#### جهالت كااندازه:

حفرت سیرسلیمان ندوی و الله برے علامہ عالم سے، حفرت تھانوی و و الله کو الله کو الله کے لیے آئے ، پوچھا حضرت تصوف کیا بلا ہے؟ فر مایا: اپ آپ کو مٹا دینے کا دوسرا نام تصوف ہے۔ حضرت وین میں اس کا ثبوت کہاں ہے؟ فر مایا تم چند دن میں اس کا ثبوت کہاں ہے؟ فر مایا تم چند دن میں اس کا ثبوت کہاں ہے؟ فر مایا تم چند دن میں میرے پاس رہو، شرط یہ ہے کہ زبان نہیں کھولنی ، علامہ تھے نا آخر۔ کہنے گئے کہ میں نے ہاں کر دی۔ ابھی دو دن نہیں گزرے تھے، حضرت کی صحبت اور تو جہات کا بیعا لم تھا کہ میرے سارے اشکال دور ہو گئے اور میں نے اپ آپ کو بیعت کے لیے پیش کر دیا۔ اب واپس آئے تو لوگوں نے کہا یہ کیا کر آئے وہ بوریا نشیں سابندہ تھانبست کر دیا۔ اب واپس آئے تو لوگوں نے کہا یہ کیا کر آئے وہ بوریا نشیں سابندہ تھانبست اس کے ساتھ جا کر قائم کر لی، آپ تو عالمی شخصیت تھے۔ تو حضرت ندوی و میزائیڈ کے پاس جا کر اپنی کہ آپ تو مجھے علامہ کہہ رہے ہیں مجھے حضرت تھانوی و میزائیڈ کے پاس جا کر اپنی جہالت کا انداز ہ ہوا۔

### اگرکوئی شعیب آئے میسر:

تو معلوم ہوا کہ اگر ہم اس نعت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سرنڈر کرنا پڑے گا۔

گالُمیّت بَیْنَ یکدی الْغَسّالُ

''جینے شل دینے والے کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے''

اگر کوئی شعیب آئے میسر
شانی سے کلیمی دو قدم ہے
شانی سے کلیمی دو قدم ہے

موی مایی و کیموشعیب مایی کے پاس پنچ ،اس سے پہلے تو ہمکلا می نہیں تھی ، شعیب مایی ملے تو پھر ہمکلا می بھی نصیب ہوگئ ، تو کہنے والے نے کہا کہ ہمیں بھی کوئی شعیب مل جائے ۔ تو پہلے بکریوں کے شبان تھے راعی تھے، پھراللہ تعالیٰ نے ان کوکیم بنا دیا۔

۔ گر تو سنگِ خارۂ مرمر شوی چوں بصاحب دل رسی گوہر شوی سنگ مرمربھی ہے،کسی اللہ وا کے پاس آ جاؤوہ اللہ والا تجھے ہیرااورموتی بنا کررکھ دے گا۔اللہ تعالیٰ ہمیں ان اللہ والوں کی صحبت میں رہنے بیٹھنے سکھنے اور اپنے آپ کوانسان بننے کی تو فیق عطا فرمائے۔

یمی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر انہی کے اتقا پر ناز کرتی ہے مسلمانی اگر خلوت کے مزے آئیں جو آئیں اپنی جلوت میں تو ساکت ہوسخن دانی جو آئیں اپنی جلوت میں تو ساکت ہوسخن دانی

وَ اخِرُدُعُونَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِين

